ري المريق (قاري)) المراد (قاري)) المراد الم

مروق المام في م



از صوفی علام طفانتسم

يب يجر لمي في لا بهور

باہتمام مرزا محمد صادی رین پرنٹنگ پریس لمیٹڈ ۔ سمہ لیک روڈ ، لاہور

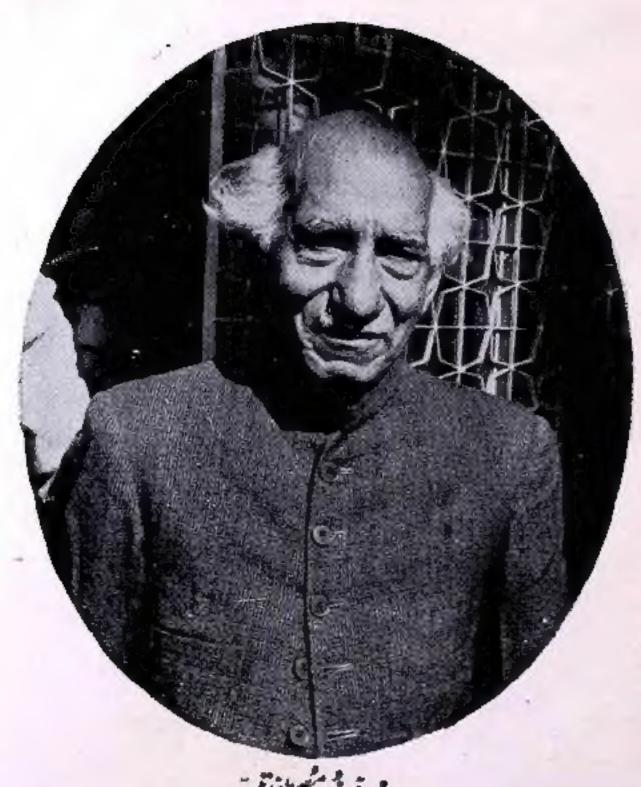

مرقی علام مطفی مبتم ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸

#### لرليب

| الف   | **** | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | پيش لفظ  |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ح     |      | that receipt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تعارف    |
| 1     |      | 1 2 - 1 F Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رديف الف |
| *     |      | ال من الوالمان الساق ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رديف ب   |
| ***   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ردیف ت   |
| mmz   |      | المان | رديف ث   |
| mb #  |      | - 1 - 2 - Dillies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رديف ج   |
| M 7 A |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ردیف ح   |
| m2m   |      | 1 July 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ردیف خ   |

The same of the part of the same of

و المات كي العامر كو د جي المرا تحص ورا

على الراجور الله الراجور الله

in the state of the said to the state of the said

اللي تري يل على " بكل الرس الله يك الول و عرد ك

المنافظة المناف الذي المناف ال

Jahr wall gill a to Se

when is true that he god who is who we some let ell

aled not a colony by the immed igno get - lay digno is

اس وجود كا المك له ذرب عالم كا فاص غوليات من

dans is the star the teles to historial person of the 

=/4 3 Non 2/4 L

in a literate in the a

یہ ہارے زمانے کا المیہ ہے کہ استاد محترم صوفی غلام مصطفے تبسم عمر کی ہے وفائی سے اپنی اس کتاب کی طباعت اور اشاعت خود نہ کوا سکے۔ غالب کی فارسی غزلیات کی شرح کی اہمیت کسی ڈی علم شخص سے پوشیدہ نہیں ۔ فارسی زبان آج سے سوا سو سال ملے تک پنجاب کی سرکاری زبان تھی۔ تب پنجاب کا ہر لکھا پڑھا آدمی اس زبان کو کسی حد تک سمجهتا ، بولتا اور لکهتا تها ـ آنیسویں صدی کے وسط پر انگریزی زبان نے اس کی جگہ لے لی تو فارسی کا رواج رفتہ رفتہ کم ہونے لگا اور آج یہ حالت ہے کہ پاکستان بھر میں نہ کوئی فارسی بولتا ہے نہ لکھتا ہے ، فقط وہ شخص جس کے درسی نصاب میں کبھی قارسی کی کچھ کلاسیکی کتابیں شامل رہی ہوں ، اسے ایک حد تک صرف سمجھ سکتا ہے۔ اس میں شک نہیں ک انگریزی کے توسط سے جو جدید علوم و فنون ہم تک پہنچے ہیں وہ اپنی جگ پر مہایت مفید ہیں ، بلکہ آن کے بغیر ہم آج کی دنیا میں ایک قدم بھی نہیں جل سکتے ۔ لیکن فارسی ادب کے ذوق و شوق کے بغیر ہم اس تہذیب و ثقافت کی اساس کو ، جس سے ہمارا تشخص ہوتا ہے ، نہیں پا سکتے ۔ یونانی ، عربی اور عجمی فلسفے اور اساطیر کی سینکڑوں تلمیحات ہارے قومی ادب یعنی اردو کی نظم و نثر کا حصہ بن حکی ہیں، لیکن انھیں کہاحقہ سمجھنے کے لیے ہمیں فارسی کی طرف رجوع ہونا پڑتا ہے ۔

اس رجوع کا ایک ثقہ ذریعہ غالب کی فارسی غزلیات ہیں۔
غالب کے اردو کلام کو پچھلے ساٹھ ستر سال میں جو شہرہ اور وقار
حاصل ہوا ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ اسی شہرت کے
باعث بے شار پڑھے لکھے لوگوں کو اب شوق پیدا ہو رہا ہے کہ
غالب کے فارسی کلام کو بھی سمجھیں۔ لیکن غالب جس کی اردو
مشکل ہے ، فارسی اور بھی مشکل ہے ۔

استاذی صوفی غلام مصطفے تبسم کا یہ احسان موجودہ اور آئندہ
آنے والے طالبعلموں پر ہمیشہ رہے گا کہ انھوں نے غالب کی فارسی
غزلوں کی تشریج آسان اردو میں کر دی ہے۔ عرب و عجم کی تہذیب
و ثقافت کے تصورات سے شناسائی کے ذریعے اور بھی ہوں گے لیکن
جس آسانی اور مسلسل لطف کے ساتھ انھیں کلام غالب کے توسط
سے سمجھا جا سکتا ہے ، وہ کسی اور ذریعے سے محکن نہیں ۔ اسی لیے
پیکجز کا ادارہ صوفی غلام مصطفے تبسم مرحوم و مغفور کی شرح
پیکجز کا ادارہ صوفی غلام مصطفے تبسم مرحوم و مغفور کی شرح
غزلیات غالب کا طبح اور شائع کرنا اپنے لیے فخر و سعادت سمجھتا
ہے ۔ خدا کرے کہ اس سے ہارے نوجوانوں میں نہ صرف فارسی
فہمی کا شوق بڑھے باکہ یہ ان کے لیے خود شناسی اور خود گری کا
بھی ایک ڈریعہ بن جائے۔

سید یابر علے

الك تلم على تبعد من الكن - لكو تابس المن ك تول المول أل

على بين با سكتي - جالف سنو ادر عبس للنقي اور الناطير ك

with the second of the second second

的 是 101 126 the 4克 一好 3 to rection 2

عرف والمراج المراج المراج -

### المان المساول المان المدينة المان المان

I william who de the his said the product many that have

in the the city of the method with the

الما و المحالية المحا

the winds of the land who while the to the top

غالب کی فارسی غزلیات کا ترجمہ اور تشریح بہارے وقت کی ایک ایسی ضرورت تھی جسے صوفی غلام مصطفیل تبسیم نے بورا کر کے وطن کے اہل علم اور اہل ذوق لوگوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ تبسیم مرحوم فارسی کے ممتاز شاعر اور استاد تھے جنھوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں طلبہ کی کئی پشتوں کو فارسی ادب کی تعلیم دی ۔ غالب کی فارسی غزلیات کی تشریع کے لیے پاکستان میں شاید ہی آن علم سے بہتر کوئی اور شخص ہوتا ۔ یہ کام انھوں نے آج سے تقریباً آٹھ دس سال ہلے شروع کیا تھا اور کوئی تین سال ہوئے کہ اسے پایہ تکمیل تک ہنچایا ۔ یہ ایک ٹریجڈی ہے کہ وہ خود اپنی اس تصنیف کو طبع اور شائع ہوتا اس دیکھ سکے اور ۸ے وہ عود اپنی اس تصنیف کو طبع اور شائع ہوتا اس دیکھ سکے اور ۸ے وہ عود اپنی اس تصنیف کو طبع اور شائع ہوتا کہ دیکھ سکے اور ۱ کے میں اسلام آباد سے لاہور آنے اس کتاب کی طباعت اور اشاعت کا کام پیکیجز کے ادارے نے اپنے اس کتاب کی طباعت اور اشاعت کا کام پیکیجز کے ادارے نے اپنے ذمے لے لیا جس کا نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے ۔

جہت وقت نہیں گزرا کہ بہارے یہاں فارسی بطور سرکاری اور علمی زبان مروج تھی۔ انگریز اور انگریزی کے آ جائے سے یہ نقشہ بدل گیا۔ فارسی کا فہم عام نہ رہا اور وہ بہارے لیے ایک اجنبی زبان بن کر رہ گئی ۔ لیکن جو کچھ اس زبان میں یہاں پچھلی سات آٹھ صدیوں میں لکھا گیا۔ اس کی ایسیت بہاری ملت کے لیے کم نہیں ہوئی اور اس

کے مطالب و معانی کا جاننا اب بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ پہلے تھا۔ فارسی نظم و نثر کے ذریعے صوفیانہ روایات ، علّو اخلاق ، غیرت مندی ، عالی حوصلگی اور آداب مجلس کے جو سبق ، اور فکر باریک ، نزاکت احساس اور شوخی تغیل کا جو ورثہ ہم تک پہنچا ہے وہ برصغیر کی عجیب و غریب رسوم ، بھونڈے بھدے فنون اور بھانت بھانت کی بولیاں رکھنے والی ، غیر دوستانہ ، قوموں کے درمیان ہمارا امتیاز اور تشخص بن گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دینی اعتقادات اور اوامر و نواہی ہماری ملّت کے تشخص کی اصل بنیاد دینی اعتقادات اور اوامر و نواہی ہماری ملّت کے تشخص کی اصل بنیاد دینی اعتقادات اور اوامر و نواہی ہماری ملّت کے تشخص کی اصل بنیاد دین اسے تقویت پہنچا کر اس کا تکملہ کرتے رہے ہیں۔

غالب وقت میں خسرو اور فیضی وغیرہ کی به نسبت ہم سے نزدیک تر ہے اور قدیم کے ساتھ جدید مسائل پر بھی کہیں کہیں نظر ڈالتا ہے۔ ہم اپنے زمانے سے پچھلی طرف دیکھیں تو اس کا کلام برصغیر میں فارسی شعر کا ملخص اور تکملہ معلوم ہوتا ہے ۔ کلام غالب میں قدیم عرب و عجم اور روم و یونان کے اساطیر و توہات اور تصورات و مسائل کے ساتھ ساتھ ہمیں ہند و فرنگ سے اپنی آویزشوں پر شاعرانہ اشارے ملتے ہیں ۔ مثال کے طور پر یہاں ازمنہ وسطی و عتیق کے آن مسائل کا ذکر تو ہے ہی جو آسانوں اور سیاروں کی گردش ، وحدت مسائل کا ذکر تو ہے ہی جو آسانوں اور سیاروں کی گردش ، وحدت ماہد و مشہور ، تفریق ذات و صفات ، وجود حادث و قدیم [اور جبر و اختیار سے متعلق تھے ، یا جو ہندوستان کے زناری برہمنوں اور جبر و اختیار سے متعلق تھے ، یا جو ہندوستان کے زناری برہمنوں اور ان کے بتکدوں کے اسرار و طلسات سے تعلق رکھتے تھے ، لیکن یہاں ان کے بتکدوں کے اسرار و طلسات سے تعلق رکھتے تھے ، لیکن یہاں ماہرید ہے اور کبھی ایک جرعہ می کے غوض ہم سے ہارا دین طلب ماہرید ہے اور کبھی ایک جرعہ می کے غوض ہم سے ہارا دین طلب

١- البيروني اور بابر كے معروف تبصرے مارى صداقت كے شاہد ہيں -

كرتا ہے ۔ غالب ان اور دوسرے بے شار مضامین كو شعر كے سانچر میں ڈھالتا چلا جاتا ہے جس سے ان دقیق سسائل کا بیان آسان، شگفتہ اور 'پر لطف ہو جاتا ہے۔ ان مضامیں سے آگہی ہاری ثقافت کا حزو ہے اور جیسا کہ پہلے عرض ہوا ، اس کا غالب کے شعر سے اخذ كرنا طالب كے ليے ایک پر لطف عمل ہے - ہاری بات اب تک صرف اساطير ، تصورات و مسائل کے علم سے متعلق تھی ۔ ليکن غالب کا شعر جو بطور شعر لذت رکھتا ہے وہ ایک الگ باب ہے۔ اس کے شعر میں جو ترکیبوں کی نیرنگی ، تصویر نگاری ، الفاظ کی نعمکی اور واردات عاشقی کی نفسیات ملتی ہیں وہ ذوق سلیم کو وجد و اہتزاز میں لانے والی ہیں۔ جو خوش قسمت شخص شعر غالب سے کسب لذت كرتے ہوئے اس سے اپنے احساسات ، جذبات اور فكر كى تهذيب كرتا ہے وہ ایسی دولت کا مالک ہے جسے زوال نہیں اور جو صحیح معنوں میں پاک و ہند کی ملت اسلامیہ کی ثقافت کا وارث ہے۔ لیکن یہ بیش بہا خزانہ فارسی زبان جانے بغیر نہیں ملتا۔ اس لیے یہ کہنا ایک سچائی ہوگی کہ غالب کے فارسی اشعار کا ترجمہ اور تشریح ایک بہت بڑی ملتی خدمت تھی جو صوفی تبسم مرحوم نے ہارے زمانے میں انجام دی ـ

اگرچہ نحالب اپنے بہت سے مضامین ، فارسی اور اردو اشعار دونوں میں کہراتا ہے لیکن اسے اپنی فارسی پر پڑا ناز ہے ، وہ اسے اردو پر پر ترجیح دیتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ میرا اصل رنگ دیکھنا ہو تو میرا فارسی کلام دیکھو:

فارسی بین تا یہ بینی نقشہاے رنگ رنگ بگزر از مجموعہ ٔ اردو کہ بیرنگ من است

وہ اپنے فارسی دیوان کی خوبیوں کے بیان میں اتنا غلو کرتا ہے کہ

اسے ایک المهامی کتاب کا درجہ دیتا ہے:

غالب اگر ابن فن سخن دین بؤدی آن دین بودی

وہ پورے ارادے سے شاعری کی عام راہ کو چھوڑ کر مشکل گوئی کو اپنا طرّہ استیاز بنا لینا ہے اور دعوی کرنا ہے کہ اس کے شعر بلکہ لفظ تک معانی کا ایک خزانہ اپنے اندر پوشیدہ رکھتے ہیں۔ دیکھے:

مشکل ہے ز بس کلام میرا اے دل

گونم مشکل و گر نگونم مشکل

اور ، ، ، المحالات الماليات المالية ،

گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کہ غالب میں آوے

غالب کی یہ رائے چونکہ خود اپنے اور اپنے کلام کے متعلق ہے اس لیے اسے شاعرائہ تعلی پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے معاصر اہل ذوق بھی اس کی رائے کے موئد نظر آتے ہیں اور اس کے کلام ، خصوصاً فارسی کلام ، کی عظمت کے قائل ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی سے زیادہ ہندوستان کی قارسی شعری روایت کے سعلق سمجھنے پرکھنے والا کون ہو سکتا ہے۔ وہ غالب کے مقام کے متعلق فرمائے ہیں ہے۔

قاسی و صائب و اسیر و کلیم لوگ جو چاہیں آن کو ٹھیرائیں ہم کے سب کا کلام دیکھا اسے ہم اوب شرط منہ نم کھلوائیں۔

# غالب الکتوادال سے کیا انسبت خاکہ کو آسان سے کیا انسبت

اس آساں کی رسائی کی مشکل کو صوفی تبسم مرحوم نے آسان بنانے کی جو کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے ۔ صوفی صاحب کی تشریحات جیسی وہ کر گئے ہیں ، آن کی امانت ہیں جنھیں ہم رد و بدل کے بغیر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان کا مسودہ دیکھتر ہوئے بعض جگہ ایسا احساس ہوتا ہے کہ آن کی تشریح یک اوسط درجے کے طالب علم کے لیے کافی نہ ہوگی اور اسے تشنہ رکھے گی۔ بعض دوسری جگہوں پر نظر آتا ہے کہ شارح شعر کے اصل خیال کو چھوڑ کر صرف و نحو کے کسی ضمنی مسئلے کی طرف نکل گیا ہے اور کئی جگہ تشریح کی بجائے صرف ترجمے پر اکتفاکی ہے ، حالانکہ وہاں تشریح کی ضرورت تھی ۔ لیکن جیسا کہ عرض ہوا یہ میٹیریل صوفی صاحب کی امانت ہے، اس میں رد و بدل کا کسی کو حق نہیں ۔ ان استام پر، جو بہت کم ہیں ، نظر ڈالتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نحالب کی فارسی غزلیات کی تعداد ساڑھے تین سو کے قریب ہے اور آن کی نشریج ہزار صفحے سے زیادہ پر پھیلی ہوئی ہے ۔ اتنے بڑے کام کو ، جو برسوں کی محنت سے انجام تک بہنچا ہے ، یکساں توجہ سے کرتے حلے جانا کسی جوان شخص کے لیے بھی مشکل ہوتا جہ جائیکہ اس شخص کے لیے جس کی عمر ستر سے سجاوز تھی۔ یہ کام جیسا بھی ہوا ہے بہاری پوری ملت ہر ایک احسان ہے کہ اس کے ذریعے اس کا فراموش شدہ ثقافتی ورثہ اسے واپس دلایا جا رہا ہے۔ ہم صوفی صاحب مرحوم کی اس بے بہا خدمت کا بدلہ نہیں ''حکا سکتے ۔

ہمیں پیکیجز اور سید باہر علی صاحب کی دریا دلی کا معترف اور ممنون ہونا چاہیے کہ وہ اس کتاب کی طباعت پر ہزارہا رویے کا خرچ برداشت کر رہے ہیں۔ سید بابر علی کو اپنے مرحوم استاد صوفی تبسم کا پاس تو ہے ہی لیکن اس کام سے جو انھوں نے قوم و ملت کی خدمت کی ہے اس کے لیے وہ عنداللہ ماجور ہوں گے .

(ڈاکٹر) خید نڈیر احمد

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ إِنَّ الرَّحِيْمِ ٥

# شرح غزليات فارسي غالب

#### غزل نمبر و

اے بخلا و ملا خولے تو ہنگامہ زا بـا ہمہ در گفتگو ، بے ہمہ با مـاجـرا

دستور کے مطابق دیوان غزلیات کی پہلی غزل حمد کی ہوتی ہے۔ حِنانچہ سرزا غالب کی یہ غزل بھی حمد ہی کی ہے۔

خلا و ملا دو اصطلاحیں ہیں جو فلسفہ مابعدالطبیعیات میں مستعمل ہیں۔ فلسفیوں کے نظریہ تکوین کائنات کے مطابق جب دنیا وجود میں نہیں آئی تھی تو وہ خلا کا عالم تھا۔ کائنات کے وجود میں آئی تھی خلا ملا میں تبدیل ہوگیا۔ خلا کا لغوی مفہوم خالی ہونا ہے اور ملا اس کی ضد ہے یعنی پار ہونا۔ گویا خالی جگہ اپر ہونا۔ گویا

#### شعر کا سادہ آردو ترجمہ یہ ہے:

خدایا تیری ذات ، خلا ہو یا ملا ، ہنگامہ آفرینی کی خوگر ہے ۔ سب کے موجود ہونے پر تو آن سے محو گفتگو ہوتا ہے ، جب کچھ نہ ہو تو تیری ذات پھر بھی اپنی پوری شان میں ہوتی ہے ۔

س نھاکچھ نو حدا تھا ، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے ، نہ ہوتا سیں تُو کیا ہوتا

یعنی اللہ کی ذات ازلی اور ابدی ہے۔ یہ فانی انسان درمیان میں کیا آگیا ۔

الله تعالیٰ کی جلوہ گری اور شان خدائی ہر عالم میں اور ہر آن قائم رہتی ہے اور اسکی موجودگی کا ہر ایک کو احساس ہے۔ گویا وہ ہر اک مخلوق سے محو گفتگو ہے۔ جب یہ حالت نہ تھی تو اس وقت بھی وہ اپنی شان خود نمائی میں مصروف تھا اور اس کے حسن کی ادائیں مصروف کار تھیں حالانکہ آن کا دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔

کائنات میں آس کی ذات کے جاری و ساری ہونے کو مرزا غالب نے ہنگاسہ زائی یا ہنگاسہ آفربنی کہا ہے اور جب یہ ہنگاسے نہیں تھے اور ذات حق کی اداکاریاں اپنے پورے جوبن پر تھیں ، اسے غالب نے ہے ہمہ، در ماجرا سے تعبیر کیا ہے ۔

شاهد حسن زا ، در روش دلبری طرهٔ پرخم صفات ، موے میاں ماسوا

الفاظ کی تشریح:

شاہد حسن، میں اضافت ، اضافت تشبیهی ہے۔ یعنی حسن جو ایک سعشوق کی طرح ہے۔ سراد خود حسن ہی ہے۔ طرۂ پر خم زلف پر پہچ ہے اور سوے میاں ، موے کمر۔

ماسوا ہر وہ شے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہے۔ صوفیہ کے نزدیک ، کائنات میں ، وجود باری تعالیٰ کے علاوہ ، تمام اشیا کا وجود غیر حقیقی ہے۔

صوفیا اور فلاسفد میں خداکی ذات اور آسکی صفات کا مسئلہ ہمیشہ زیر بحث رہا ہے۔ اس بحث کا سدہ اور سرکزی نقطہ یہ ہے کہ کیا ذات اور صفات الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں۔ بہر حال شعر میں صفات سے مراد صفات اللہیہ ہیں۔

مرزا غالب نے شاہد حسن کی صفات یعنی صفات اللہ کو طرفہ پرخم کہا ہے اور اس کی ذات کے علاوہ جو کچھ ہے یعی ماسوا کو سُوے کمر سے تشبیہ دی ہے۔ شعرا معشوق کی نازک کمر کو بال سے تشبیہ دیتے ہیں بلکہ اس حد تک مبالغہ کرتے ہیں کہ گویہ وہ ہے ہی نہیں۔ چنانجہ مرزا غالب خدا سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تیرے حسن کی شان دئبری یہ ہے کہ اس کی صفات ، زنف پر بیچ کہ تیرے حسن کی شان دئبری یہ ہے کہ اس کی صفات ، زنف پر بیچ کی طرح الجھی ہوئی ہیں آن کو سلجھایا نہیں جا سکتا یعنی آن کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ اور پھر تیرا ماسوا شاہد حسن کی کمر کی طرح ہے ، حس کا کوئی وجود ہی نہیں ۔

مرزا غالب نے اپنے ایک آردو شعر میں دنیا کو شاہد ہستی مطلق کی کمر کہا ہے:

شاہد ہستی سطائی کی کمر ہے عالم لوگ کہتے ہیں کہ ہے پار ہمیں منظور نہیں یعنی دنیا کا حقیقی وجود کچھ نہیں ، یہ معشوق زلی کی کمر ہے۔

> دیده وران را کند، دید تمو بینش فنزون از نگه تیز رو، گشته نگه تموتیا

> > ديله وز ۽ صاحب بصيرت ـ

توتیا: سرمہ - کہتے ہیں کہ سرمہ بینائی میں اضافہ کرنا ہے -شاعر کہتا ہے کہ تیرا دیدار ، صاحب بصیرت لوگوں کی بصیرت میں اضافہ کرتا ہے۔ ان لوگوں کی نگاہ کی تیز روی (یعنی ان کی تیز نگاہی) نے ان کی نگاہ کو سرسہ بنا دیا ہے جس سے آن کی بینائی بڑھ گئی ہے۔

# آب نه بخشی به زور ، خون سکندر تهدر جدر جان نه پندری به هیچ ، نقد خضر ناروا

خون ہدر ، خون رائگاں کو کہتے ہیں ۔ وہ خون جس کا کوئی صلہ نہ سلے اور وہ ضائع ہو جائے۔ نقد ، کھرا یا رامج سکہ ہوتا ہے اور ناروا ، کھوٹا سکہ جو رامج نہ ہو ۔

اس شعر میں خضر اور سکندر کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دونوں آب حیات کی تلاش میں نکلے - راستے میں سکندر راہ بھول گئے اور خضر نے آب حیات کو پا لیا اور اسے پی کر عمر جاوداں حاصل کر لی ۔

سرزا غالب كا أردو شعر بے -

### کیا کیا خضر نے سکندر سے لب کسے رہنا کرے کوئی

اس واقعہ کے بیان سے شعر میں ایک صنعت آگئی ہے جسے صنعت تلمیح کہتر ہیں۔

شعر کا مفہوم یہ ہے گہ اے خدا تیری بے نیازی کے کیا کہنے ! اگر کوئی زور آور کوشش سے پانی حاصل کرنا چاہے تو تو اسے نہیں دینا۔ سکندر کا خون پانی کی تلاش و جستجو میں ضائع ہو گیا۔ اور اگر کوئی جان دینا چاہے تو آسے مفت بھی قبول نہیں کرنا۔ خضر کا نقد جاں کھوٹا سکہ بن کر رہ گیا ہے چاہتا ہے کہ مرے اور نہیں مرتا۔

نقد و ناروا ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس سے شعر میں صنعت تضاد بھی آگئی ہے۔

# بزم ترا شمع و گل خستگی بوتراب ساز ترا زیر و بم واقعهٔ کربلا

بزم ترا اور ساز ترا دونوں میں ''را'' اصافت کا مقہوم دے رہا ہے۔ ایسے راکو راے اضافی کہتے ہیں۔

شعرکی نثر یہ ہوگی:

خستگی بو تراب شمع و گل بزم تو و واقعهٔ کربلا زیر و سم سازتو (هست) ـ

ایک رور حضرت علی مو زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنھیں اس حالت میں دیکھ کر پکارا اور اب آسی دن سے حضرت میں اللہ ابوتراب ہو گیا۔ یہ لئب کنیت کی صورت میں ہے۔

حضرت علی اور امام حسین اور دونوں کی شہادت ہاری تاریخ کے بڑے المناک واقعات ہیں۔ مرزا غالب اس شعر میں بھی خدائے پاک کی ہے نیازی کو یوں بیان کرتے ہیں کہ نو ترب ، شہید ہوئے ان کی شہادت اور خستہ حالت تیری بزم بے نیازی کے لیے شمع و گل بنی اور سانعہ کربلا تیرے ساز بے نیازی کا زیر و بم ہوا۔ زیر و بم نیے اور اونچے سروں کو کہتے ہیں ۔

یعنی اتنی عظیم اور عزیز ہستیاں یوں مظلومانہ موت کا شکار ہو گئیں ۔ اس کی بے نیازی کے قربان کہ وہ دیکھتہ رہا ۔

# نکبتیاں ترا قافلہ ہے آب و ناں نعمتیاں ترا مائدہ ہے اشتہا

نکبت ، نعمت کی ضد ہے ۔ نکبتی اور نعمتی دونوں میں ''ی''
فاعلی ہے جس سے نکبتی کا مفہوم بد بخت یا بد نصیب اور نعمتی کا
مفہوم خوش بخت یا خوش نصیب ہے ۔ قرآنی رو سے نکبتی سے
مراد مغضوب لوگ ہیں اور نعمتی وہ ہیں جنھیں ''انعمت علیہم''
کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے ۔ پچھلے شعر کی طرح اس شعر میں بھی
ترا میں ''را'' کا حرف اضافت کا مفہوم دے رہا ہے ۔
مفہوم شعر یہ ہے کہ

جو لوگ تیرے سردود ہیں آن کا قافلہ حیات پانی اور روٹی کو ترستا ہے اور جن پر تیرا فضل و کرم ہو آنھیں بغیر بھوک کے ، (کھانوں سے چنے ہوئے) دسترخوان سیسر آئے ہیں۔

# گرمی نبض کسے کز تو بدل داشت سوز سوخته در مغز خاک ریشه دارو گیا

دارو گیا ، دارو گیاہ کا سرخم ہے یعنی اس کا آخری حرف (ہ) گرا دبا گیا ہے جسے قواعد صرف و نحو کی رو سے ترخیم کہتے ہیں ۔

ایسے شخص کی نبض کی گرمی سے ، جس کے دل میں تیرا سوز عبت تھا ، زمین کے اندر (سغز میں) دارو گیا کی جڑیں جل گئیں ۔

مصرف زهر ستم داده بیاد تو ام سبز بود جائے من در دهن اردها

اس شعر میں مرزا غالب نے محبوب کی ستم رانیوں کی تلخی کو زہر ستم کے نام سے یاد کیا ہے۔ کہتا ہے محبوب کی یاد میں زہرستم

رچا ہؤا ہے۔ اگر میں اس عالم میں دہن اژدہا میں جا بیٹھوں تو میری جگہ سبز ہوگی -

اب سبز کے لفظ کے دو معنوی پہلو ہیں۔ ایک تو بہ کہ سرسبز کا مفہوم دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ رہر خوردہ انسان کے بدن کا رنگ سبزی مائل ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے « سبز بود جائے من » یعنی رنگ سبزی جگہ سبز ہوگی یعنی وہاں بھی زہر پھیلائے گی۔

اب پہلے مفہوم کے اعتبار سے اِس مصرعے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس قدر زہر ستم کھائے ہوئے ہوں کہ اژدہا کے منہ میں بجائے زہریلے پن کے بچھے آسودگی محسوس ہوگی ۔ دوسرے یہ کہ اژدہا جس کا دہن سخت زہر آلود ہو جائے گا۔ کا دہن سخت زہر آلود ہے ، خود میرے زہر سے زہر آلود ہو جائے گا۔ یہ بات شعر میں صنعت ایہام پیدا کر دیتی ہے۔

کم مشمر گریہ ام زاں که بعلم ازل بود دریں جو ہے آب گردش ہفت آسیا

ہفت آسیا سے مراد ہفت آسال ہیں۔

جوئے آب آنسوؤں کے طوفان کے لیے آیا ہے۔

شاعر کہتا ہے کہ سیرے رونے کو حقیر ست جان ، کہ کبھی سیرے ان آنسوؤں کے سیلاب سیں سات آسان گردش کر رہے تھے اور یہ بات علم ازل سین تھی -

مریکی سادہ زعلم و عمل مہر تو ورزیدہ ایم مرکبی کی کی ما پایدار ، بادۂ ما ناشتا ناشا کو کہتے ہیں اور ناہار معدے کی خالی حالت کو۔

شعر کا مفہوم یہ ہے کہ ہم لوگ عدم اور عمل دونوں سے عاری ہیں۔
ہوں ہم میں ایک وصف ضرور ہے اور وہ یہ کہ ہم نے نجھ سے عشق
کیا ہے۔ اور عشق کی مستی بڑی پایدار ہے۔ اس میں خار کی نوبت
میں آنے پاتی اس لیے کہ جو شراب (یعنی شراب محبت) ہم پیتے ہیں
اس میں کسی چیز کے کھانے کی نوبت ہی نہیں آتی ، مسلسل شراب
پیتے چلے جاتے ہیں۔

# خلد به غالب سپار ، زانک بدان روضه در نیک بود عندلیب خاصه نو آئس نوا

روضہ سے مراد روضۂ خلد ہے۔ نو آئین نوا وہ پرندہ ہے جو نئے نئے نئے نغے کاتا ہے۔ بدن روضہ در کا مطلب ہے اس روضے میں یعنی روضۂ خلد میں ۔ بدان روضہ کی (اب) میں کے معنی دیتی ہے اور در زائد ہے ۔ جیسے کہ سعدی کے اس شعر میں

بدریا در منافع ہے شار است وگر خواہی سلامت برکنار است

بدریا میں ''ب'' در کے معنے دے رہا ہے اس لیے دوسرا در زائد ہے ۔

شاعر کہتا ہے کہ اے خدا! باغ خلد میرے سپرد کر دے کیونکہ اس باغ میں ایک بلبل کا ہونا اچھی بات ہے ، خاص کر ایسی بلبل جو نئے نئے نعمے گاتی ہو۔ یعنی نو فکر شاعر ہونے کی حیثیت سے میں اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھے جنت عطاکی جائے۔

#### غزل مبر ٧

تعاللی اللہ بـرحمت شاد کـردن بے گناہاں را خـجل نیسندد آزرم کـرم ، بے دستگا ہـاں را

روایت کے مطابق یہ غزل نعت کی ہے۔

یے گناہاں = بے گناہ لوگ ، وہ لوگ جنھوں نے نیک عمل کیے ہیں بے دستگاہاں = بے گناہاں کی ضد ہے ۔ وہ لوگ جو بے سرمایہ ہیں یعنی جن کے پاس نیک عملوں کی دولت نہیں ۔

آزرم ـ سهرباني اور شفقت

مرزا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ! آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نیکوکار بندون کو رحمت سے نوازتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ آپ کی بخشش کی مہربانیاں بے گناہوں کو اپنی بے اعالی پر شرمندہ ہوتے دیکھا برداشت نہیں کر سکتیں دیعنی آپ کی رحمت کی وسعت کا تقاضا ہے کہ نیک اور بد دونوں اس سے فیضاب ہوں۔

منحو مے شرم گنه در پیشگاه رحمت عامت سمبیل و زهره افشاند زسیما روسیاهان را

خوب شرم = عرق شرم ، نداست کا پسینه ـ
سهیل و زیره = دو ستارے بین ـ
روسیاه سے سراد گنه گار لوگ ـ

سیا= پیشانی ـ

تیری بارگاہ رحمت میں ندامت گناہ سے جو پسینہ گناہ گاروں کی پیشانی سے بہتا ہے ، معلوم ہوتا ہے کہ پسینے کے قطرے نہیں ملکہ سہیں اور زہرہ ستارے ہیں ۔

روسیاہوں کی رعایت سے یہ جمکدار ستارے مذکور ہوے ہیں۔

## زیے در ذت که با یک عالم آشوب جگرخائی دود در دل گدایاں را و در سر پادشاهاں را

بایک عالم آشوب جگر خائی = جگر کا ویوں کے دکھوں باوجود ''در دل گدایاں را'' یعنی در دل گدایاں ''در سر پادشاہاں را'' یعنی در سر پادشاہاں ''را'' دونوں جگہ اضافت کا مفہوم دینا ہے

تمھارے درد محبت کے کیا کہنے کہ باوجود اس کے کہ اس میں دکھوں کی ایک دنیا بسی ہوئی ہے گداؤں کے دلوں میں اور بادشاہوں کے سروں میں سایا ہے۔

یعنی شاہ ہو کہ گدا کوئی بھی تیرے درد محبت سے خالی نہیں۔
شاعر نے گداؤں کے لیے دل اور بادشاہوں کے لیے سر کا لفظ
استعال کیا ہے۔ دل کا لفظ گرمجوشی محبت کے لیے موزوں ہے اور
سر، کاوش خیال کے لیے۔

به حر فیے، حلقه درگوش افکنی آزاد مرداں را خوائے مغز در شور آوری بالیں پناھاں را حلقہ درگوش افکندن = غلام بنا لینا مغز در شور افکندن = غلام بنا لینا مغز در شور افکندن = پریشان کر دینا

بالیں پناہاں= جمع ہے بالیں پناہ کی ، وہ شخص جو بڑے سکون
سے تکیے کا سہارا لیے ہوئے لیٹا ہو یا آرام سے سویا ہو۔ تو ایک
بات کرکے آزادوں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے اور ایک خواب کے ذریعے
سکون سے سونے والوں کی نیند پریشان کر دیتا ہے۔

ز شوقت ، بیقراری آرزو ، خارا نهادان را به بزمت ، لامے خواری آبرو ، پرویزجاهان را خارا نهادان= سخت طبیعت لوگ ، سنگدل -

پرویز جاہاں= پرویز کی سی جاہ و حشمت رکھنے والے لوگ ۔ شاہانہ ٹھاٹھ کے لوگ ۔ لا = گدرد، تلجھٹ ، وہ سیل جو خم سے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے ۔

پرانے زمانے میں دستور تھا کہ جب میخوار خم سے کو کھولتے تھے تو اوپر کے حصے کی شراب، جو صاف اور پاکیزہ ہوتی تھی ، خود پینے تھے اور نہجے کی شراب (درد) گداؤں میں تقسیم کر دیتے تھے -

بڑے بڑے سخت طبیعت لوگ تیرے شوق محبت سے بیقرار ہونے کی آرزو کرتے ہیں۔ اور خسرو پرویز جیسی شان رکھنے والے تیری بزم میں درد خوری کو بھی اپنی آبرو خیال کرتے ہیں۔ خسرو پرویز (شیریں کا شوہر) ایران کے ساسانی خاندان کے شہنشاہوں میں اپنی شان و شوکت کے باعث مشہور ہے۔

به داغت شادم اما زیں خجالت چوں بروں آیم که رشکم درجحیم افگند ، خلد آر امگاهاں را داغ سے داغ محبت سراد ہے - نیکو کار لوگ اپنے اعمل صالحہ کے باعث جنت میں جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو سرزا غالب نے خلد آرام گاہ کہا ہے کہ وہ باغ خلد میں چین سے پڑے ہیں اور آن کے مقابلے میں اپنے آپ کو بے سرمایہ خیال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نیکوکار ، خلد آرامگاہ ہیں۔ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ۔ البتہ ایک تیری محبت کا داغ ہے جو سنے میں لیے ہوئے ہوں ۔ یہی میرے لیے کافی سرمایہ ہے اور آسی پر تازاں بھی ہوں لیکن اس بات کا کیا علاج کہ مجھے دیکھ کر یہ خلدآرامگاہ لوگ رشک سے جل رہے ہیں اور رشک کی آگ نے آنھیں جہنم میں لوگ رشک سے جل رہے ہیں اور رشک کی آگ نے آنھیں جہنم میں فرال رکھا ہے ۔ اور میں آن کی حالت زار کو دیکھ کر سخت شرمیدہ وں اور اس خجالت کے احساس سے باہر نہیں نکل سکتا ۔

# به دلها ریختی یکسر شکستن سم زیزدان دان که لختی برخم زلف و کله زد کجکلاهان را

فارسی میں ''شکستن'' کے بہت سے معنوی پہلو ہوتے ہیں۔ انھی میں ایک بل کھا جانا ہے چنانچہ ''زلف شکستہ'' وہ زلف ہے جو پرخم ہو ۔

#### دل شكستن = دل توژنا

"به دلها ریختی یکسر شکستن" کا مفہوم یہ ہے کہ تو نے دلوں کو سرتایا شکست کے عالم سیں ڈال دیا یعنی دلوں کو توڑ دیا ۔ یہ بات بھی اللہ کی دین ہے کہ جس نے کچ کلاہ معشوقوں کی زلف و کلاہ سیں کچھ شکن ڈال دیے ہیں کہ جس کے بل پر انھوں نے عاشقوں کے دلول کو پیچ و تاب میں ڈال رکھا ہے "شکستن" کی رعایت لفظی نے ، شعر میں بلاغت پیدا کی ہے۔

سرزا غالب کی ندرت خیال و بیان دیکھیے کہتے ہیں کہ حسن اس بات پر نازاں ہے کہ آس نے دلوں کو شکستہ کر دیا ، حالانکہ بہ عنایت ایزدی ہے جس کی بدولت حسن میں بھی تھوڑی شکن زلف و شان کج کلاہی آئی ہے اور وہ دلوں کو توڑ نے کے قابل ہؤا ہے۔

بنازم خوبی خوں گرم محبوبے که در مسی کند ریش از مکیدن ها ، زبان عذر خواهاں را

عذر خواہاں= وہ لوگ جو اپنی خطاؤں کے لیے معافی کے خواستگار ہوں 

''میں آس گرم جوش محبوب کی خویبوں پر ناز کرتا ہوں جو 
کہنے کی مستی میں ، اپنے عذر چاہنے والوں کے لبوں کو چوم چوم 

'کین کی مستی میں ، اپنے عذر چاہنے والوں کے لبوں کو چوم چوم 

'کین زخمی کر دیتا ہے۔

به مرے آسائش جانہا بداں ماند که ناگا هاں گذر برچشمه افتد تشنه لب گمکرده راهاں را

شراب سے انسانی جانوں کو وہی آسودگی نصیب ہوتی ہے جیسی ' پیاسے ، بھولے بھٹکے راہیوں کو چلتے چلتے ، اچانک کسی چشمے پر پہنچ جائے سے ہوتی ہے ۔

ز تجورش داوری بر دم به دیوان ، لیک زیں غافل که سعی رشکم از خاطر برد نامش گواهان را

میں آس کے جور و ستم کے خلاف ، عدالت میں ، انصاف طلب کرنے کے لیے حاضر ہؤا لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ میرے جذبہ ارشک کے اثر سے ، گواہوں کو اُس کا نام بھول جائے گا ۔

## گسست تار و پود پردهٔ ناموس را نازم که دام رغبت نظاره شد 'رسوا نگاهال را

رسوا نگاہاں= وہ لوگ جو اپنی شوخ اور ہے باک نظروں کے باعث بدنام ہوں۔ میں اپنے پردۂ ناموس کے تار و پود کے بکھر جانے پر خوش ہوں کہ میرا اس طرح ہے نمگ و نام ہو جانا ہر طرف ہے باک نظریں ڈالنے والے معشوقوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔

اس شعر میں رسوا نگاہاں کے لفظ میں بڑی معنویت ہے۔ اس سے مقصود ایسے لوگ ہیں جو نہ فقط خود اپنی بے باک نگاہی کے لیے بدنام ہیں بلکہ وہ دوسروں کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بجائے اس کے کہ آس کی عیب پوشی کریں ، اُدھر خصوصیت کا اظہار کرکے ، دوسروں کو اُدھر توجہ کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں ۔

اس شعر میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ یہی رسوا نگاہ معشوق عاشق کے پردۂ ناموس کو چاک کرنے والے بھی ہیں ۔

# نشاط ہستی حق دارد از مرگ ایمنم غالب چراغم چوں گل آشامد، نسیم صبحگاهاں را

حق قائم و دائم ہے۔ سرزا غالب کہتے ہیں میں ہستی حق کے تصور میں مست ہوں مجھے موت کا کیا خوف۔ میرا چراغ ، بجائے اس کے کہ صبح کی ہوا کے چلنے سے بجھ جائے ، پھول کی طرح ، نسم سحر کو پی کر شگفتہ ہوتا ہے ۔

شاعر نے سرگ کے لیے نسیم صبح گاہاں کا نادر استعارہ استعال کیا نے ۔ کیا نے ۔



#### غزل مبر س

## خاموشی ما گشت بدآموز بتاں را زیں پیش وگرنه اثر سے بود فغاں را

ہارے خاموش ہو حانے نے بتوں کو غلط سبق پڑھایا ، ورنہ اس سے پہلے ، ہاری نریاد کا کچھ نہ کچھ اثر ہؤا کرتا تھا ۔ یعنی میرا محبوب میری خاموشی کا غلط مفہوم سمجھا آس نے یہ خیال کیا کہ اس کے دل میں عشق کا جذبہ ہی نہیں ورنہ یہ ضرور آہ و فریاد کرتا ۔

غالب کا یہ شعر دیکھیے

ہو گئی ہے غیر کی جادوبیانی کار گر ، عشق کا اس کو گرں ہم بے زبانوں پر نہیں

منت کش تاثیر وقائیم که آخر این شیوه عیان ساخت عیار دگران را

منت کش = احسان مند ـ

''ایں شیوہ'' سے شیوۂ وفا سراد ہے جس کا ذکر پہلے مصرعے میں آیا ہے دگراں سے سراد غیر ، رقیب ہیں ۔

شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنے شیوۂ وفا کے احسان مند ہیں کہ اس سے کم از کم اتنا تو ہؤا کہ رقیبوں کے دعواے عشق کے جھوٹے ہونے کا راز کھل گیا۔ بتا چل گیاکہ اُن کا معیار عشق کیا ہے، یعنی ہےرے خلوص محبت سے آن کی قلعی کھل گئی۔

# در طبع بهار ایس همه آشفتگی از چیست گوئی که دل از بیم تو خون گشته خزان را

شاعر محبوب سے خطاب کرکے کہتا ہے:

بہار کی طبیعت میں یہ پریشانی کس وجہ سے ہے ؟ معلوم ہوتا ہے یہ بہار نہیں خزاں ہے جس کا دل تیرے خوف سے خون ہوگیا ہے۔ مرزا غالب نے بہار کی شگفتگی کا نہیں ، آشفتگی کا ذکر کیا ہے اور اسے محبوب کے کیا ہے اور اسے محبوب کے حسن سے حوف زدہ ہونے کا نتیجہ کہا ہے جو اس کی ندرت فکر و یہاں کو ظاہر کرتا ہے۔

اس شعر میں ردیف ''را'' بھی اضافی ہے یعنی دل از بیم تو خوں گشنہ'' ہے ۔ خوں گشنہ'' ہے ۔

# موے که بروں نامدہ باشد چه نماید بیہودہ در اندام توجستیم میاں را

شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بال ابھی (جسم سے) باہر نہیں آیا وہ کیا نظر آئے گا ہم یونہی ترے جسم میں (تیری) کمر کو ڈھونڈتے رہے ۔

شاعر نے مبالغہ آمیزی سے کام لے کر، معشوق کی کمر کو ایسے بال سے تشبیہ دی سے جس کا وجود ہی نہیں ۔ غالب کا یہ شعر دیکھیے ۔

فريب وعدهٔ بوس و كنار يعنى چه دروغ دروغ دروغ

# طاقت نتوانست بهنگامه طرف شد دادیم بدست غمت از ناله عنال را

''از نالہ عناں را'' کے الفاظ میں از اضافت کا مفہوم دے رہا ہے چنانچہ دوسرے مصرعے کی نائر یوں ہوگئ:

عنان نالہ رابدست غم تو دادیم ۔ ہنگامہ سے سراد ہنگامہ عشق ہے۔
شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہاری کمزور طاقت ہنگامہ عشق کی تاب
نہ لا سکی چنانچہ ہم نے آہ و فریاد کی باگ ڈور تیرے غم کے ہاتھ
میں دیے دی ۔

یعنی عشق کے صدموں سے عہدہ برآ نہ ہو سکے تو نالہ و فریاد کرنے لگے ۔

### تا شاهد رازت بخموشی شده رسوا چوں پرده به رخسار فروهشت بیال را

راز جب تک خموشی میں رہے ، پنہاں رہتا ہے۔ جب اظہار و بیان میں آئے افشا ہو جاتا ہے۔ مرزا غالب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ راز حقیقت کسی شرح و بیان میں نہیں آ سکتا ۔ اس بات کو خدا سے خطاب کرتے ہوئے یوں ادا کیا کہ اے خدا تیرا شاہد راز ، اپنی خموشی کے باعث (کیونکہ وہ کسی سے بات نہیں کرتا) رسوا ہوگیا ہے۔ اس نے بیان کو نقاب کی طرح اپنے چہرے پر ڈال لیا ہے۔ یعنی راز یوں تو ظاہر ہے لیکن آسے بیان نہیں کیا جا سکتا ۔

غالب کا یہ آردو شعر اسی نکتے کا آئینہ دار ہے۔

محرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا یاں ورنہ جو حجاب ہے پردم ہے ساز کا یعنی تو ہی نغمہائے راز سے آگاہ نہیں، ورنہ یہاں جس کو تو حجاب کہ، رہا ہے وہی ساز کا سر ہے۔

### در مشرب بیداد تو خو نم مثر ناب است کز ذوق بخمیازه در افگنده کال را

خمیازہ انگڑائی کو کہتے ہیں۔

جمیازہ کشیدن انگڑائی لینا۔ درخمیازہ افکندہ = کسی کو انگڑائی کی حالت میں ڈال دینا۔ شراب پینے والوں کا جب نشہ آتر رہا ہو یا پورا نہ ہؤا ہو تو وہ انگڑائیاں لینے لگتے ہیں۔ انگڑائی لینے وقت ، انسان کے دونوں بازو یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے کیان ہو۔ کہنا یہ ہے کہ معشوق تیر پہ تیر چلاتا چلا جا رہا ہے ، سگر اس کا شوق ستم کم نہیں ہوتا۔ اسے یوں بیان کیا۔

"تیرے مسلک بیداد میں سیرا خون ، شراب ناب کی حیثیت رکھتا ہے جس کی کیفیت سے کان پر (بجائے نشے کے) خار کی حالت طاری ہو رہی ہے اور وہ انگڑائیاں لے دہی ہے۔"

مسلک ، مشرب ، مذہب تینوں لفظ متراوف ہیں اور طریق با طریقے کے معنے دیے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے مشرب کا لفظ استعمال کیا ہے جومئےو شراب کے اعتبار سے بے حد موزوں اور بایغ ہے۔

## بر طاعتیان فرخ و بر عشرتیان سهل نازم شب آدینه ماه رتمضان را

طاعنیاں ، طاعتی کی جمع اور عشرتیاں ، عشرتی کی جمع ہے ۔ دونوں میں ''ی' فاعلی ہے ۔ طاعتیاں ، اطاعت گذار بندے اور عشرتیاں ،

اصحاب عيش و نشاط بين ـ

شب ادینه ، جمعے کی رات ، جمعہ چھٹی کا دن ہوتا ہے اس لیے شب آدینہ یعنی جمعے کی رات ، خاص کر رمضان کے سہنے میں ، اطاعت گذاروں اور عیش و نشاط والوں دونوں کے لیے موزوں ہے ۔ اطاعت گزاروں ، کے لیے یہ رات مبارک ہے کہ وہ جتنی چاہیں عبادت کر لیں اور شرابیوں کے لیے اس میں سہولت ہے کہ جب تک چاہیں جی کھول کر پیتے رہیں ۔ دوسرے مصرعے میں ردیف ''را'' پر کے معنوں میں آیا ہے ۔ جس سے مصرعے کا مفہوم بہ ہو گیا ہے کہ میں ماہ رمضان کی شب آدینہ ''پر'' ناز کرتا ہوں۔

## اینک زده ام بال تقاضا زدو مصرع ` تا مزدهٔ معراج دیم سعی بیال را

کہتا ہے کہ لو میں نے اب دو مصرعے لے کر آنھیں پر منا لیا ہے تاکہ میں پرواز کروں اور آس سے اپنی سعی بیان کو معراج کی خوش خبری سناؤں ۔

ان دو مصرعوں کو شاعر نے ایک نیا مطلع بنایا ہے اور اس مطلع میں اپنے بیان کی بنند پروازی دکھائی ہے ۔

معراج ، بلندی ہے لیکن یہاں اس لفظ میں ایک لطیف نکتہ بھی پوشیدہ ہے اور وہ یہ کہ یہاں سے اشعار میں نعتیہ رنگ آگیا ہے۔

## زینساں که فرو رفته بدل پیر وجواں را مژگان تو جوهر بود آئینه ٔ جاں را

''بدل پیر و جواں را'' میں را اضافت کا ہے۔ چنانجیہ الفاظ کی ترنیب بوں ہے ''بدل پیر و جواں''۔

دوسرے مصرعے کی نثر بھی یوں ہوگی: مژگان تـو جـوہـر آئینہ جـان بـود

جوہر آئینہ سے سراد آئینے کی چمک ہے۔

شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ تیری سڑگاں ، ہر بوڑھے اور جوان کے دل میں اس طرح سے چبھی ہوئی ہیں کہ وہ آئینہ جاں کا جوہر بن گئی ہیں ۔ سفہوم یہ ہے کہ تیری نگاہیں ہر پیر و جواں کی روح کو جلا بخشتی ہیں ؛ گویا وہ رَوَح رواں ہیں ۔

# وا داشت سگ کوئے تو زین حد نشناسی در پائے تو می خواستم ، افشاند رواں را

حد نشناسی = اپنے مقام اور حد کو نہ پہچاننا ، حد سے گزر جانا ۔ وا داشتن = روک دینا ۔

میں چاہتا تھا کہ اپنی جان تبرے قدموں پر نثار کر دوں ، اس جرأت اور حد سے تجاوز کرنے پر تیرے سگ کوچہ نے مجھے روک دیا۔

کتے کا خاصہ ہے کہ وہ کسی غیر آدمی کو گلی میں آنے سے سے روکتا ہے اور اگر آ جائے تو آسے کوئی غیر حرکت سے باز رکھتا ہے۔

## بر تربتم از بخل قدت جلوه فرو بار تاخاک کند نو بر ازآن پاکے نشاں را

"پاے نشان را" میں را اضافی ہے یعنی نشان پا۔ نوبر جسے نوباوہ بھی کہتے ہیں ، وہ پھل جو بازار میں تازہ آیا ہو۔ دستور ہے کہ جب کوئی پھل پہلے پہل بازار میں آتا ہے تو لوگ آسے ضرور چکھتے ہیں۔ اسے نوبر کردن یا نوباوہ کردن کہتے ہیں۔

اب ذرا تصور کیجیے کہ عاشق کی موت تازہ واقع ہوئی ہے اور قبر پر عزیز و احباب کی آمد ابھی شروع نہیں ہوئی ۔ وہ چاہتا ہے سب سے پہلے اس کا محبوب آئے اور اس کی خاک سزار کو نوازے ۔ آ اور میری نربت پر اپنے درخت جیسے قد کا سایہ ڈال (جلوہ افشانی کر) تاکہ میری خاک تیرے نشان پا کو چوم سکے (مزہ چکھ سکے) گویا محبوب کے قدموں کے نشان اس تازہ پھل کی طرح ہوں گے جسے لوگ بڑی خواہش سے کھاتے اور اس کا مزہ چکھتے ہیں ۔

## جستیم سراغ چـمـن ُخلد به مستی در گرد خرام تو ، ره افتاد گمان را

گہاں را رہ آفتاد= خیال آدھر کو چل پڑا۔

ہم یونہی مستی میں چمن خلد کو تلاش کر رہے تھے۔ (اچانک) خیال اس گرد کی طرف چلا گیا جو تیری خرام کی وجہ سے اٹھ رہی تھی۔ یعنی اس گرد ہر ہمیں یہ شبہ ہؤا گویا وہ گرد و غبار نہیں بلکہ چمن خلد کھلا ہؤا ہے۔

اس لحاظ سے گاں کا لفظ شعر میں بڑا پر معنی ہے۔

بہلے مصرعے میں مستی کا لفظ شعر کی جان ہے اور آردو کا لفظ "دھن" اس کے مفہوم کے قریب آتا ہے۔

مرزا غالب کے نزدیک خالہ در حقیقت محبوب کی رہگزر ہی ہے اور کچھ نہیں ۔ اس خیال کو جگہ جگہ مختلف پیرایوں میں ادا کیا ہے۔ مثلاً یہ شعر ب

> سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست لیکن خدا کرے وہ تری جلوہ گاہ ہو

اے خاک درت قبلہ جان ودل غالب کز فیض تو پیرایہ ہستی استجہاں را

یہاں سے صاف نعتیہ رنگ شروع ہوتا ہے۔

تیرے دروازے کی مٹی غالب کے جان و دل کا قبلہ ہے۔ کیونکہ تیرے فیض ہی سے ہستی کائنات کی آرایش ہے۔

> تا نام تو شیرینی جاں دادہ به گفتن درخویش فرو بردہ دل از مہر زباں را

تیرا نام لینے سے میری گفتار میں جان کی سی شیرینی آگئی ہے ، اس شفقت اور محبت کے اثر سے میرے دل نے زبان اپنے اندر کھینچ لی ہے یعنی خاموش ہو گیا ۔

خاموش ہوئے کے دو پہلو ہیں:

ایک تو یہ کہ اس بات کا شکر لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتا ، دوسرے یہ کہ دل اندر ہی اندر مزے لے رہا ہے ۔

اسی لیے تو مرزا غالب نے ''شیرینی جاں'' کے الفاظ استعال کیے ہیں گویا رسول پاک<sup>و</sup> کا نام لینے سے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جسم میں جان تازہ آگئی ہے۔

### بر آمّت تو دوزخ جاوید حِرام است حاشا که شفاعت نه کنی سوختگاں را

آپ کی آمت پر ہمیشہ کی دوزخ حرام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جلنے والوں کی شفاعت نہ کریں۔ یعنی یقیناً رسول آکرم اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کریں کے اور وہ بخشے جائیں گے۔

#### غزل عبر س

چوں عذار خویش دارد ، نامه اعمال ما ساده مرکار فراواں شرم ، اندک سال ما

عذار = رخسار فراواں شرم= بے حد شرمیلا سادہ = بھولا بھالا اندک سال = کم سن "پرکار = ہشیار

شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر نے اپنے معبوب کی صفات گنوائی ہیں: وہ بھولا بھالا ہے ور پھر شوخ اور چالاک بھی ہے اور اس پر بے حد شرمیلا اور کمسن بھی ہے۔ جب معشوق میں یہ اوصاف موجود ہوں تو عاشق کو حسن کی بارگاہ میں کسی طرح کی گستائی کی جرأت نہیں ہو سکتی بلکہ وہ اس میں پاکیرہ جذبات کو پیدا

کرنا ہے۔ اور اس کا اعمال نامہ ویسا ہی سادہ رہتا ہے جتنا آس معشوق کا حسن یا چہرہ سادہ ہے۔

عذار محبوب اور نامہ اعلی عاشق میں باعث مشابہت ، دونوں کا پاک و صاف ہونا ہے۔ حسن معصوم ہے تو عشق بھی پاکیزہ ہے ۔

میل ماسومے و مے و میلش بسو مے چوں خود مے است
آرد از خود رفتنش ناگه باستبقال ما
از خود رفتن مے خود ہونا

ہم تو آس کی طرف مأئل ہیں اور وہ اپنے جیسے کسی اور حسین پر فریفتہ ہے۔ یہ فریفتگی اور عالم وارفتگی کسی نہ کسی دن اجابک ، اسے ہارے استقبال کے لیے لے آئے گی یعنی اسے ہاری محبت اور دلبستگی کا احساس ہوگا۔

### حال ما از غیرمی پرسی و منت می بریم آگہی بارے که آگه نیستی از حال ما

تو ہارا حال غیر (رفیب) سے پوچھتا ہے اور ہم اِس پر بھی ممنون ہیں۔ اس سے کم از کم یہ پتا تو چلتا ہے کہ تجھے النا احساس تو ہے کہ تجھے النا احساس تو ہے کہ تو ہارے حال سے آگاہ نہیں۔ (معشوق کا عاشق کے بارے میں پوچھنا ہی اُس کی دلچسپی کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے)۔

عیش و غم در دل نمی استد، خوشا آزادگی باده و نحونابه یکسان است در غربال ما دنیا کا عیش اور غم کوئی بھی ہارے دل میں آکر نہیں ٹھہرتا ۔ کیا اچھی آزاد منشی ہے ۔ ہاری چھلنی میں شراب اور خون دونوں برابر ہیں یعنی دونوں بہہ جاتے ہیں ۔

نقش ما در خاطریاراں دڑم صورت گرفت

بسکه رُو درہم کشید آئینه از تمثال ما
چونکہ ہاری صورت سے آئنے نے ناک بھوں چڑھائی ، ہارے دوستوں
کے دل میں بھی ہارا نقش ٹیڑھا بیٹھ گیا۔

نیشتر سازید و بگدازید ، هرجا تیشه ایست خون گرم کوهکن دارد رگ قیفال ما

قیفال= یونانی الاصل لفظ ہے ۔ ایک رگ جہاں فصد کھولتے ہیں ۔

ہاری رگ قیفال میں کوہکن (فرہاد) کا خون گرم جوش مار رہا ہے ، اس لیے جہاں بھی تیشہ ملے ، آسے لو ، پگھلاؤ اور نشتر بنا لو ناکہ فصد کھولی جائے اور یہ خون گرم بہہ جائے۔

فرہاد کا جوش عشق تیشے کی ضرب سے کم ہؤا تھا ، ہمارے خون گرم کو سرد کرنے کے لیے اُسی تیشے ہی سے بنا ہوا نشتر مفید ہوگا۔

ما بہاے گرم پروازیم ، فیض از ما مجو سایه همچو دود بالا می رود از بال ما

ہما ایک فرضی پرندہ ہے جس کا سایہ مبارک سمجھا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم بلند پرواز ہما ہیں ، ہم سے کسی فیض کی توقع نہ رکھ کیونکہ ہمارا سایہ ، ہمارے پروں سے بجائے نیچے پڑے کے ، دھوئیں کی طرح اوپر کو جاتا ہے ۔

یعنی ایسے بلند مقام پر ہیں کہ کسی کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی ۔

#### خضر در سرچشمه ٔ حیوان فروغلتیدنش لغزش پائے است کش روداده در دنبال ما

مرزا غالب نے اس شعر میں ایک تصویر کھینچی ہے جس کے نقش کچھ اس طرح آبھرتے ہیں کہ غالب اور خضر دونوں ہم سفر ہیں ۔ غالب بہت آگے ہیں اور خضر بہت پیچھے ۔ اس کی وجہ یہ ہم سفر ہیں ۔ غالب بہت آگے ہیں اور خضر بہت پیچھے ۔ اس کی وجہ یہ ہم کہ سفر کے دوران میں چشمۂ حیواں آیا ۔ تو خضر (حیات جاودانی حاصل کرنے کے لیے) اس چشمۂ حیوان ہی میں غوطہ زن ہو گئے اور عالب آگے نکل گئے ۔

مرزا غالب کی نظر میں خضر کا یہ عمل ایک طرح کی لغزش پا تھی ورنہ سفر زندگی اور اس کی تگ و دو یوں ختم نہیں ہو جاتی ۔ چنانچہ شعر میں اس بات کو یوں بیان کیا کہ ۔۔۔۔

خضر کا چشمۂ حیواں میں غلطاں ہونا ایک ایسی لغزش پا ہے جو آسے یعنی خضر کو ہارے عقب میں رہ کر پیش آئی ۔

خاک را از ابر ادرار معین داده اند ما بے میں دادہ اند ما بے مے پارینه برما راندہ اند امسال ما ادرار = بہنا ۔ اسی لیے زور کی ہارش کا مفہوم بھی دیتا ہے۔ اس شعر

میں ابرکی رعایت سے آیا ہے۔ پارینہ چپھلے سال کی یا پرانی

خاک پر دادل سے مقررہ مقدار ہی میں بارش ہوتی ہے۔ اس سال کو بغیر سے پارینہ کے ہاری طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ یعنی ابر رحمت سے اس سال ہارش سے نہیں ہوئی ۔ یہ سال خالی گیا ۔

اب سے پارینہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ امسال کی رعایت سے سے پارینہ سے سراد وہ شراب ہے جو گذشتہ سال یعنی پار سال میسر آئی تھی اور دوسرے معنے شراب کہن ہیں ، جو پرانی ہونے کے باعث تیز اور عمدہ سمجھی جاتی ہے ۔

باچنین گنجینه ارزد ، اژدهاک بهمچنین حلقه بر گرد دل ما زد زبان لال ما

زبان لال= زبان گنگ ، زبان خاسوش

پرانے زمانے میں لوگ اپنے خزانے کسی ویرائے میں دفن کر دیتے تھے تاکہ چرائے نہ جا سکیں۔ اسی سے یہ توہم بھی لوگوں میں پھیل گیا کہ اس خزائے پر سانپ بیٹھتا ہے۔ شعر میں اسی عام عقیدے کی طرف اشارہ ہے۔

شاعر کہتا ہے کہ ہاری خاموش زبان ہارے دل کے گرد حلقہ ڈال کر بیٹھ گئی ہے۔ ہاں ، ایسے خزانے کے لیے (یعنی دل کے خزانے کے لیے (یعنی دل کے خزانے کے لیے) ایسا ہی اژدہا ہونا چاہیے۔

خاموش رہنے سے انسان کے خیالات کا خزانہ چھپا رہتا ہے۔

## جان ِ خالب! تاب گفتارے گماں داری هنوز سخت بیدردی که می پرسی ز ما احوال ما

،رزا غالب اپنے محبوب سے خطاب کرکے کہنے ہیں: جان غالب! تجھے ہم سے ابھی تک تاب گفتار کی توقع ہے۔ تو سخت بےدرد واقع ہؤا ہے کہ ہم سے ہمارا حال پوچھ رہا ہے۔

ناب گفتار کے نہ ہونے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اب صورت حال عرض حال کے سرحلے سے گزر چکی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ عرض حال کی طاقت ہی نہیں رہی ۔ اِن دو حالتوں کے پیش نظر پرشش حال کرنا ہے دردی نہیں تو اور کیا ہے ۔

#### غزل عبر ه

#### گر بیائی مست، نباگاه از در گلزار ما گل ز بالیدن رسد تا گوشه " دستار ما

اگر تو مستانہ وار ، اچانک ہارے باغ کے دروازے سے اندر آ جائے تو (تیرے جلوۂ حسن سے) پھول اتنے پھولیں پھلیں ، (آن میں اتنی شگفتگی آ جائے) کہ وہ خود بخود ہارے گوشۂ دستار تک پہنچ جائیں۔

یعنی پھولوں میں وہ رعنائی آ جائے کہ ہم آنھیں اپنے زیب دستار کر لیں کہ وہ تمھارے حسن ہی سے چمکتے ہیں۔ مرزا غالب نے بالکل یہی خیال اردو کے اس شعر میں ادا کیا ہے۔

دیکھ کر تجھ کو چمن بسکہ نمو کرتا ہے خود بخود پہنچیے ہے گلگوشہ دستار کے پاس

# وحشتے در طالع کاشانه ٔ ما دیده است می پرد چوں رنگ از رخ ، سایه از دیوار ما

ہارے گھر کے نصیبے میں اُس نے کچھ ایسی وحشت دیکھی ہے کہ ہاری دیوار کا سایہ ، دیوار سے یوں بھاگتا ہے جیسے چہرے سے رنگ آڑ جاتا ہے۔

مرزا غالب نے اپنے گھر کی پریشان حالت کو یوں بیان کیا ہے کہ اس کے در و دیوار پر وحشت برستی ہے اور یوں لکت ہے جیسے اس کا سایہ بھی آس سے گریزاں ہے۔

#### گوشه گیرانیم و محو پاس ناموس خودیم آبروئے ما گداز جوہر رفتار ما

ہم گوشہ نشیں ہو گئے ہیں اور خلوب میں بیٹھے اپنے پاس ناموس میں محو ہیں۔ اس گوشہ نشینی ہی میں ہاری عزت محفوظ ہے۔ گویا ہاری (طاقت) رفتار کا آجوہر گدار ہو کر ہاری آبرو کا سامان بن گیا ہے۔

جب کوئی چیز گداز ہو جائے تو اس میں ایک چمک سی
آ جاتی ہے۔ شاعر نے اسی لحاظ سے آسے آبرو کا سامان کہا ہے۔
کہنا یہ ہے کہ اب اس گوشہنشینی ہی میں عزت و آبرو
محفوظ ہے ہے۔ اب

خستہ عجزیم و از ما نجز گنہ مقبول نیست تکیہ دارد بر شکست تو بہ استغفار ما ہم خستۂ عجز ہیں کہ ہم سے سوائے گناہ کے کوئی چیز قبول نہیں کی جاتی ۔ ہتارا استغفار شکست توبہ کا سہارا لیے ہوئے ہے ۔ یعنی ہم توبہ کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں لیکن یہ توبہ ، نوبہ نہیں بلکہ شکست توبہ ہوتی ہے کیونکہ فوراً ٹوٹ جاتی ہے ۔

توبہ کو توڑنا بھی اک گناہ ہے اس طرح سے گناہ کرنا اور گناہوں سے تُوبہ کرنا برابر ہے۔

اس بات کو شاعر نے یوں ادا کیا کہ سوائے گناہ کے بہاری کوئی چیر مقبول نہیں ۔ اور یہی بات اس کے عجز کی دلیل بھی ہے۔

#### سخت جانیم و 'قاش خاطر ما نازک است کارگاه شیشه پنداری بود کهسار ما

قاش ، کا لفظ رخت و سامان ، جامه اور جوہر تینوں معنے دیتا ہے۔

یہاں جوہر کے مفہوم میں آیا ہے۔ فاش خاطر ما تازک است کے
معنے ہیں ہمرا مزاج نازک ہے۔ شاعر نے اپنی سخت جانی کو کہسار
کہا ہے اور اپنی نازک دراجی کو کارگاہ شیشہ بعنی شیشے بنانے
کا گارخانہ۔

یوں تو ہم سخت جان ہیں ، دکھ پہ دکھ آٹھائے چلے جاتے ہیں اور مرتے نہیں ، لیکن ساتھ ہی مزاج اتنا نازک واقع ہؤا ہے کہ شیشے کی طرح ہلکی ٹھیس بھی برادشت نہیں کرتا ۔

#### می خُزُاید در سخن رنجے که بردل می رسد طوطی آئینه ٔ ما می شود زنگار ما

طوطی آئیند: پرانے زمانے میں دستور تھا کہ، طوطی کو باتیں کرنا سکھانے کے لیے اُسے ایک آئینے کے سامنے بٹھا دیتے تھے ۔ اور ایک شخص یا ایک طوطی آئینے کے پیچھے بیٹھ کر وہ باتیں کرتا جو

سکھانی مقصود ہوتیں ، طوطی اپنا عکس آئینے میں دیکھ کر یہ سمجھتا کہ یہ باتیں اس کا حریف یا مدمقابل جو آئینے میں ہے ، کر رہا ہے اور پھر وہی بانیں کرتا ۔ طوطی آئینہ سے سراد وہ طوطی ہے جو آئینے کے آئینہ میں ہے ۔ اسی سے طوطی پس آئینہ وہ شخص ہے جو آئینے کے پیچھے بیٹھ کر طوطی کو باتیں سکھاتا ہے ۔

طوطی کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ زمانۂ قدیم میں آئینہ فولاد کا ہوتا تھا اور موسم باراں میں زنگ آلود ہو جاتا ہے جسے صاف کرنا پڑتا تھا۔ اسے زنگار بھی کہتے ہیں۔ اس شعر میں طوطی کے رنگ کی رعایت سے زنگار کا لفظ استعال ہؤا ہے۔

شعر کا سادہ آردو-ترجمہ یہ ہے :

جو دکھ اور رہخ دل کو پہنچتا ہے وہ گفتار میں آکر بڑھ جاتا ہے ، ہارا زنگار ہارا طوطی آئینہ بن جاتا ہے۔

شاعر نے دکھی دل کو زنگار کہا ہے۔ اور سخن یا گفتار کو طوطی آئینہ سے تشبیہ دی ہے۔ دل آئینے کی طرح ہوتا ہے اور رنجیدہ ہونے پر ، گویا زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ اس کے زنگار آلودہ یا زنگ آلودہ ہونے کی رعایت سے شاعر نے اُسے طوطی آئینہ بھی کہ دیا ہے۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ دل کو کوئی دکھ پہنچے تو وہ دکھ تلخ فریاد بن کر لب پر آ جاتا ہے۔ گویا یہ رنگار طوطی آئینہ یا طوطی گفتار بن جاتا ہے۔ گویا یہ رنگار طوطی

ازگداز یک جہاں ہستی ، صبوحی کردہ آیم آفتاب صبح محشر ، ساغـر سـرشـار مـا صبوحی اس شراب کو کہتے ہیں جو صبح سویرے پی جائے۔ ساغر سرشار ، ایسا جام ہے جو مستیوں سے لبربز ہو۔
قیاست کے دن ہستی کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس فنا ے
ہستی کو شاعر نے گداز ہستی کہا ہے اور اسی رعایت سے یہ
کہا ہے کہ ہم نے ہستی کے گداز کو صبوحی بنا کر پی لیا۔ یہ
آفتاب قیاست ہارا جام سرشار ہے۔

### سر گرانیم از وفا و شرمساریم از جفا آه از ناکامی سعی تو در آزار ما

سرگراں= متکبر اور مغرور کو کہتے ہیں ۔ اس کا ایک مفہوم بے اعتنا اور بے نیاز کا بھی ہے اور یہاں اسی مفہوم میں آیا ہے ۔

معشوق کا شیوہ ، عاشق کو آزار پہنچانا ہے۔ معشوق اور عاشنی کے مابین ، یا رابطۂ وفا ہو سکتا یا رابطۂ جفا۔

سرزا غالب کہتے ہیں کہ ہم لوگ وفا سے بےنیاز ہیں اور جفا سے ہمیں شرمساری ہوتی ہے کہ ہمیں ممنون احسان فرمایا گیا۔ اب وفا ہو کہ جفا دونوں حالتوں میں محبوب کی آزار رسانی کی کوششیں ناکام رہتی ہیں جس کا ہمیں افسوس ہے۔

### چاک لا اندرگریبان جہات افکندہ ایم بے جہت بیروں خرام از پردۂ پندار ما

اس خیال کو کہ شش جہت میں اس کی ذات کے سوا کوئی موجود نہیں ، یوں ادا کیا کہ ہم لئے جہات کے گریباں کو لا سے چاک کر ڈالا ہے۔

#### ذرہ جز در روزن دیوار نکشود است بار جنس ہےتابی به دزدی بردہ از بازار ما

بارکشودن= بوجھ آتار کر رکھنا ۔ بہ دزدی بردن= جرا کر لے جانا ۔

ذرے فضا میں بےتاب اور سرگرداں رہتے ہیں۔ انھیں کہیں قرار نہیں ہوتا۔ البتہ کچھ ذرات ایک جگہ آپنا سامان کھول کر بیٹھ جانے ہیں۔ اور وہ جگہ روزن دیوار ہے۔ وہ دیوار کے اندر بعنی مکان میں نہیں ٹھمرتے ۔ یقیناً انھوں نے بیتابی کا سامان ہارے بازار سے چرا لیا ہے ۔

#### از نم باران نشاط گل بد آموز تو شد گریسهٔ ابس مهاری کرده آبی کار ما

بارش کے برسنے سے پھولوں کی تازگی اور شادابی نے تجھے غلط
سبق پڑھایا ۔ ابر بہار کے گریہ نے ہمارے کام پر پانی پھیر دیا ۔
یعنی محبوب آمد بہار سے پھولوں کے نظاروں میں محو ہو گیا
اور آس کی توجہ ہماری طرف کم ہو گئی ۔ بہار کیا آئی ، ہماری
خزاں آ گئی ۔

#### غالب از صهباے اخلاق ظهوری سر خوشیم پارهٔ بیش است از گفتار ما کردار ما

مرزا غالب جن شعرامے فارسی سے زیادہ متاثر تھے آن میں ایک ظہوری بھی تھے ۔ اٹھوں نے ان شعرا کی بعض زمینوں میں غزلیں لکھی

ہیں جن میں ایک یہی غزل ہے۔ مقطع کا دوسرا مصرعہ ظہوری ہی کا ہے۔

اس مقطع میں مرزا غالب نے آس تاثر اظہار کیا ہے جو آنھوں نے ظہوری کے افکار و بیان سے لیا ہے۔

کہتے ہیں کہ ہم ظہوری کی مئے اخلاق سے سرشار ہیں۔ ہنارا کردار ہماری گفتار سے کچھ زیادہ ہے۔

''ہمارا کردار ہماری گفتار سے بلند تر ہے'' یہی اخلاق سبق ہے جو سرزا غالب کو سرغوب ہے ۔

#### غزل تمبر پ

نمی بینبم در عالم نشاطے کآساں ما را چو نور از چشم نابینا ، زساغر 'رفت صهبارا

شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں ہمیں کوئی ایسی خوشی نظر نہیں آتی جسے آسان نے ہمارے ساغر شراب سے یوں نہ غائب کر دیا ہو جس طرح ایک نابینا کی آنکھوں سے نور چھن جانا ہے۔

سرزا غالب کے کلام میں شدید احساس غم پایا جاتا ہے۔ بد شعر آسی احساس غم کا اظہار ہے - آن کا ید شعر دیکھیے:

جہاں میں ہوں غم و شادی بہم ہمیں کیا کام دیا ہے ہم کو خدا نے وہ دل کہ شاد نہیں

مکن ناز و ادا چندیں ، دلے بستان و جانے ہم دماغ نازک من بسر نمی تاب تقاضا را اتنے ناز و ادا سے کام نہ لیے۔ دل بھی لیے لیے ۔ اور جن بھی۔ میرا دماغ ہڑا نازک ہے ۔ اس سے تقاضا برداشت نہیں ہو سکتا ۔

# سراب آتش از افسردگی چون شمع تصویرم فریب عشقبازی می دیم ، اهل تماشا را

سراب، وہ چمکتی ہوئی ربت جو دور سے پائی نظر آتی ہے۔ سرزا غالب نے اپنے دل کو ، جو افسردہ ہو گیا ، لیکن عشق کا دءو ہے دار ہے ، سراب آتش کہا ہے جو آگ کی طرح دکھائی دیتا ہے بگر آگ نہیں ، محض سراب آتش ہے ، فریب نظر ہے ۔ اور پھر اس سراب آتش کو شمع تصویر سے تشبیہ دی ہے جو بظاہر شمع نظر آتی ہے مگر آس میں صور نہیں ہوتا ۔

کہتے ہیں کہ میں افسردگی کے ہاتھوں ، شمع نصوبر کی طرح سراب آتش بن گیا ہوں ، محض دیکھنے والوں (اہل تماشا) کو عشقبازی کا دھوکا دیتا ہوں ۔

آن کا یہ شعر دیکھیے اسی حالت کی آئینہ داری کر رہا ہے۔ عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا

من و ذوق تماشاے کسے ،کز تاب رخسارش جگر بر تابہ چسپد، آفتاب عالم آرا را

تابد= توا ـ

دوسرے مصرعے میں را اضافی ہے یعنی جگر آفتاب عالم آرا۔ شاعر کہتا ہے میں ایسے حسن کے نظارے میں محو ہوں کہ

جس کے رخسار کی تابانی اور گرمی سے آفتاب جہاں تاب کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا جگر کسی تپتے ہوئے توے کے ساتھ چسپاں ہو گیا ہے۔

تاب کے لفظ کو بڑی خوبی سے استعمال کیا ، اس کا مفہوم تابانی بھی ہے اور تپش تھی ۔

تاب اور تابہ کے لفظوں میں تجنیس زائد ہے ۔

چه لب تشنه است خاکم، کاستین گرد باد من چو اشک از چهره،از روے زمیں برچیددریا را

لب تشنب= بياسا \_

گردباد= بگولا \_

دریا فارسی میں سمندر کے معنوں میں آتا ہے۔

میری خاک کس قدر پیاسی ہے کہ اس خاک سے اٹھنے والے بگولوں کی آستین ، روے زمین سے سمندر کو یوں چوس لیتی ہے جیسے چہرے سے آنسو پونچھ لیتے ہیں۔

خیالش را بساطے بہر پا انداز می جستم پسندیدم به مستی مخمل خواب زلیخا را

پا انداز وہ قالین یا کپڑا جو پاؤں کے نیچے بجھانا جاتا ہے۔ بساط = فرش۔

شاعر نے محبوب کے خیال کو ایک مجسم صورت دی ہے۔ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ کون سا فرش پا انداز آس کے خیال کے لیے موزوں ہوگا اور اس سوچ میں کھو گیا اور میں نے زلیخا کے بستر خواب کی مخمل کو پسند کیا ۔

مرزا غالب اپنی ندزت بیان سے لفظوں کو نئے نئے معنوی سانچوں میں ڈھالتے ہیں ۔ یہاں ''مستی'' کے لفظ میں بڑی بلاغت ہے۔ اور یہی شعر کی جان ہے ۔ شاعر کا منشا یہ ہے کہ مخمل خواب زلیخا کو یونہی مستی میں انتخاب کر لیا گیا ورنہ وہ محبوب کے کوئی شایان شان شے نہ تھی ۔

#### دل مایوس را تسکین به مردن می توان دادن چه امید است آخر خضر ، ادریس و مسیحا را

دل مایوس کو مر جانے ہی سے تسکین دی جا سکتی ہے۔ سوچتا ہوں کہ آخر ، خضر ، ادریس اور مسیحا ، کس اسید پر بیٹھے ہیں۔ آن کی زندگی جاویدانی ہے ، کبھی مایوس ہوئے تو کیا کریں گے۔ موت تو آنے کی نہیں ۔

#### بهاران است وخاک از جلوهٔ گل امتلا دارد به رگ زن نشتر از موج خرام ناز صحرا را

امتلا= لغوی معنے بھر جانے کے ہیں۔ اصطلاح طب میں جوش خون یا زیادتی خون کے لیے استعال ہوتا ہے۔ ایسے موقع ہر لوگ نشتر سے فصد کھلوائے تھے اور کچھ خون نکل جانے سے، جوش خون کم ہو جاتا تھا اور تسکین ہو جاتی تھی۔

بہار آئی ہے اور زمین (سرخ) پھولوں کے جنووں سے لبریز ہے (گویا آسے استلامے خون ہو گیا ہے)۔ تو آ اور اپنے خرام ناز سے

صحراکی رگ میں نشتر چبھو دے تاکہ یہ جوش بھاراں ماند پڑجائے۔

سطلب یہ ہے کہ محبوب آئے گا تو بہاروں کے جلوے ماند پڑ جائیں گے ۔

### سروکارم بود با ساقئے کز 'تندی ِ 'خویش نفس در سینه می لرزد ز موج باده مینا را

مجھے ایک ایسے ساتی سے واسعہ پڑا ہے جس کی تندی خو کے باعث شراب میں لہروں کا جوش آبھرتا ہے اور اس سے صراحی کے سینے میں سانس لرزئے لگتا ہے۔

شراب کی تیزی اور تندی سے آس میں جوش پیدا ہوتا ہے اور لہریں ابھرتی ہیں۔ شاعر نے شراب کے اس جوش کو ساتی کی طرف منسوب کیا ہے گویا یہ اس کی تند طبیعت کا اثر ہے۔

خطے بر هستی عالم کشیدیم از مژه بستن ز خود رفتیم و بهم با خویشتن بردیم دنیا را

خط بر چیزے کشیدن=کسی چیز کو کاٹ دینا ۔

اس شعر کا پس منظر یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا وجود خارجی نہیں بلکہ ذہنی ہے۔ ہم بین تو جہاں ہے ۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم ہن تو جہاں ہے ۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم ہن آنکھ بندکی اور اس سے وجود عالم پر لکیر کھینج دی یعنی عالم کا وجود ختم ہو گیا ۔ ہم اپنے آپ سے گئے اور اپنے ساتھ

#### دنیا کو بھی لے گئے ۔

در آغوش تغافل ، عرض یک رنگی نوان دادن تهمی تا می کنی بهلو ، بما بنمودهٔ جا را

تغافل= ایسی غفلت جو بناوٹی ہو ۔

محبوب اپنے عاشق سے غافل نہیں ہوتا لیکن ظاہر کرتا ہے کہ غافل ہیں ہوتا لیکن ظاہر کرتا ہے کہ غافل ہیں کرتا ہے ۔ اور اس کا ایسا کرنا ایک اداے معشوقانہ خیال کیا جاتا ہے۔

اس شعر کا پس منظر متصوف نہ ہے۔ خدا ہمیں نظر نہیں آتا ، بظاہر وہ ہم سے الگ رہتا ہے۔ لیکن اس کا اگ رہنا یا ہم سے پہلو تہی کرنا ، محض تغافل ہے۔ حقیقت میں وہ ہم میں موجود ہے۔ وہ اور ہم انک ہیں۔ اسی حالت کو شاءر نے یک رنگی کہا ہے۔ جس میں 'من و تو' کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں جب معشوق حقیقی ہم سے بظاہر پہلو تہی کرتا ہے تو ہمیں اس کا سراغ مل جاتا ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ ہم سے دور نہیں ، ہارے آغوش ہی میں ہے۔ محض بہاو تہی کر رہا ہے جو ایک شان معشوقانہ ہے۔

# نمی رنجد که در دام تغافل می تبد صیدش نمی دانم چه پیش آمد نگاه بے محابا را

نگاہ ہے محابا= ہے باک نگاہ ۔ ایسی نگاہ جو بغیر کسی جھحک کے ڈالی جائے ۔

ہمارے محبوب کو ذرا بھی اس بات سے تکلیف نہیں ہوتی کہ اُس کا شکار اس کے دام تغافل میں پڑا تڑپ رہا ہے۔ اللہ جانے اُس کی بے دھڑک نگاہوں کو کیا ہو گیا ہے اور وہ کیوں غفلت سے کام لیے رہا ہے۔

### زمیں گو کے است، کو مجنوں ،کہ من بردم زمیدانش غبارم ، در نورد خود ، فروپیچید صحرا را

گوہ= گیند ۔

گوے از میدان بردن = جیت جانا ۔ چوگان بازی میں حریف سے گیند چھین کر لے جانا ، گویا اس سے سبقت کے جانا ہے ۔ اسی سے ایک اور محاورہ ، گوے سبقت بردن ہے اور آردو میں بھی رائج ہے: گوے سبقت لے جانا ،

مجنوں کی صحرا نوردی ضرب المثل ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں زمین ایک گیند ہے۔ مجنوں کہاں ہے ؟ آسے بنا دو کہ میں اس گیند کو آس سے میدان ہی سے چھین کر لے گیا ہوں۔ یعنی میں صحرا نوردی کی بازی جیت گیا ہوں ، میری خاک کے گرد و غبار نے صحرا کو اپنی ایک لپیٹ میں لے لبا ہے۔ اور میں نے صحرا نوردی کے تمام مرحلے ایک ہی جست میں طے کر لیے ہیں۔

### ازیں بیگانگیها می تراود ، آشنائی ها حیا میورزد و درپرده رسوا میکند ما را

معشوق شرم و حجاب کی وجہ سے بظاہر عاشق سے بیگانگی اور بے رخی برتما ہے لیکن اس کی بیگانگی کا انداز ایسا ہے کہ اس سے آشنائی کا رنگ ٹیکتا ہے اور ناڑنے والے تاڑ جاتے ہیں ۔ چنانچہ جس راز کو وہ چھپان چاہتا ہے وہ نہیں چھپتا اور ہم اس کے ایسا کرنے سے درپردہ رسوا ہو رہے ہیں ۔

شاعر '' بیگانگی ہا'' اور ''آشنائی ہا'' جمع کے الفاظ لایا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ معشوق جتنے بھی مختلف انداز بیگانگی اختیار کرتا ہے وہ سب کے سب آشنائی کے انداز بن جائے ہیں۔

### حذر از زمهرير سينه ٔ آسودگان غالب چه منت ها که بردل نيست جان ناشکيبارا

زمہریر= فضا میں ایک کرۂ سرد ہے جو کرۂ ہوا کے وسط میں ہے اور لیے حد سرد ہے ۔ آسے زسہریر کہتے ہیں ۔

زم سردی ہے۔ اسی سے زیستاں یعنی موسم سرما بنا ہے۔
زم ہریر ، زم اور ہریر سے سرکب ہے۔ سعنی ہیں سردکنندہ۔ قدیم نظریے
کے مطابق جب بخارات ، سمندر سے آٹھتے ہیں اور اس کرے میں
پہنچتے ہیں تو منجعد ہو کر بادل بن جانے ہیں ۔

ایک عقیدے کے مطابق یہ وہ سرد حگہ ہے جہاں کائروں کو شدید سردی کے عذاب میں ڈالا جائے گا۔

آسودگاں سے مراد وہ لوگ ہیں جو درد و سوز محبت سے بالکل عاری ہیں۔ مرزا غالب نے ایسے سوگوں کے سینے کو زمہریر سے تشبیہ دی ہے جو سوز محبت سے بالکل خالی ہیں ۔

کہتے ہیں غالب ان آسودہ دلوں کے سبنے سے دور رہ۔ ان کا سینہ تو زمہریر ہے۔ یہ بدنصیب محبت کی گرمجوشیوں کی نعمتوں سے محروم ہیں۔ ہمیں دیکھو ، ہم پر محبت کی آگ میں جلنے والی جان بیقرار کے کتنے احسان ہیں۔ یعنی ہم نے سوز عشق سے کیا کیا لذنیں سمیٹی ہیں اور اس سے کتنا فیض حاصل کیا ہے۔

سوز عشق ہی ساز حیات ہے اور اسی سے عمم و فن کے چشمے پھوٹتے ہیں ،

#### غزل مبر ے

بس از کشتن به خوابم دید ، نازم بدگمانی را بخود پیچید که ہے ہے دی غلط کردم فلانی را

اس بدگانی کے قربان جاؤں ، مجھے قتل کرنے کے بعد آس نے مجھے خواب میں دیکھا اور اب خود ہی پیچ و تاب کھا رہا ہے ، اور کہ رہا ہے کہ بائے فلاں آدمی کے قتل کے سلسلے میں مجھ سے اور کہ رہا ہے کہ بائے فلاں آدمی کے قتل کے سلسلے میں مجھ سے اشتباہ ہؤا اور میں نے غلطی سے اسے مار ڈالا ۔

دلم بر ریخ نابرداری فرهاد می سوزد خداوند! بیامرزآن شهید امتحانی را

رم نابرداری= دکھ نہ آٹھا سکنا

فرہاد کو پہاڑ کاٹنے پر مامور کیا گیا تھا۔ یہ دراصل آس کے عشق کا استحان تھا۔ بقول مرزا صاحب وہ اس استحان میں پورا نہ آتر سکا اور تیشہ مار کر اپنی جان دے دی۔ اسی بنا پر آسے شمید استحانی کا نام دیا اور کہا کہ آس میں دکھ سمنے کی پوری طاقت نہ تھی۔ ساتھ ہی اس کے حق میں دعا بھی دی۔

فرساتے ہیں ، سیرا دل فرہاد کے دکھ نہ آٹھا سکنے پر جلتا ہے۔ اے خدا ! اس شہید استحاں کو بخش دے۔

> دریغ از حسرت دیدار، ورنه جائے آن دارد که بےرویت، به دشمن داده باشم زندگانی را

افسوس تیرے دیکھنے کی حسرت رہ جائے گی ورنہ صورت حال کا تقاضا یہی ہے کہ جب تیرا دیدار میسر نہیں آنا تو کاش اپنی زندگی کو دشمن یعنی رقیب کی نئر کر دیتا۔ اس شعر میں جان نذر کر دینا جذبۂ ایثار کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ عاشق کو رقیب پر رشک آ رہا ہے کہ وہ محبوب کے دیدار سے فیضیاب ہے اور میں نہیں ہوں۔ چنانچہ کہتا ہے کہ ایسی زندگی رقیب کو دے دوں تو آسے بھی محرومی دیدار کا دکھ ہو اور مزہ آجائے۔ دیکھوں وہ کیسے ایسی محرومی دیدار کا دکھ ہو اور مزہ آجائے۔ دیکھوں وہ کیسے ایسی محرومی کی تاب لاتا ہے۔

شعر میں لطیف نکتہ یہ ہے کہ رقیب تاب نہیں لا سکے گا اور اُس کے دعوی عشق کا بھرم کھل جائے گا۔

### سرشتم را بپالودند تا سازند از لایش پر پروانـه و منقار مـرغ بـوستانی را

سرشٹ طینت ، فطرت ۔ لامے = وہ میل جو کسی مائع کے نیچے بیٹھ جائے ۔ میری سرشت کو پاک صاف کیا گیا تاکہ آس میں سے جو میل نکلے آس سے پروانے کے پر اور سرغ بوستاں (طائر نغمہ سرا) کی منقار بنائی جائے ۔

پر پروانہ سوز کی علامت ہے اور منقار مرغ بوستانی ، نغمہ خوانی کی ۔ یہ دونوں وصف ایک شاعر کے بھی ہیں کہ آس میں سوز دل بھی ہوتا ہے اور سوز بیان بھی ۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ میرے خمیر فطرت سے پروانے کو پر اور سرغ گلستان کو نغمہ خوانی سلی ۔ یہ سب میرے ہی سوز دل اور خوش نوائی کا اثر ہے ۔ یہ شعر دیکھیے :

میں چمن میں کیا گیا ، گویا دہستاں کھل گیا ۔ ببلیں سن کر سرے نالے غزل خواں ہو گئیں ۔

### چو خود را ذرۃ گویم ، ریجد از حرفم زہے طالع ز خود می داندم ہے مہر ، نازم مہربانی را

جب میں اپنے آپ کو ازرہ انکسار ذرہ کہتا ہوں تو وہ خفا ہوتا ہو اور نہیں چاہتا کہ میں ایسا کروں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہے مسوب وہ ہے مہر مجھے عزیزوں میں سے شار کرتا ہے (اپنے سے منسوب کرنا ہے) اور مجھے اس کی اس سمربانی پر ناز ہے۔

شعر میں نکتہ یہ ہے کہ اس کا محبوب باوجود بظاہر ہے سہر اونے کے دل ہی دل میں آسے چاہتا ہے اور آسے عزت و احترام سے دیکھتا ہے ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب غالب اپنے آپ کو ۔ تیر اور ناچیز کہتا ہے تو اس کے محبوب کے دل کو چوٹ لگتی ہے ۔ یہی ناچیز کہتا ہے تو اس کے محبوب کے دل کو چوٹ لگتی ہے ۔ یہی آس کی درپردہ محبت کی دلیل ہے اور یہ واقعی فخر کا مقام ہے ۔

### بپایش جال نشاندن شرمسارم کرد ، می دانم که داند ارزشی نبود متاع رائگانی را

متاع رہ نگائی = بے فائدہ شے ؛ ایسا سرمایہ جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو ۔ میں اس کے پاؤں پر اپنی جان قربان کر کے شرمندہ ہؤا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ ایک بے فائدہ چیز (یعنی جان عاشق) کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ۔ ایسی حقیر شے کو نثار کر دینا کون سی بڑی قربائی ہے۔

کنایہ یہ ہے کہ عام طور پر عشق میں جان دے دینا بہت بڑا ایثار سمجھا جاتا ہے مرزا غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جانفشانی تو ایک حقیر قربانی ہے۔

غالب كا أردو شعر ہے:

جان دی ، دی ہوئی آسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

فدایت دیده و دل ، رسم آ رایش مپرس از من خراب ذوق گلچینی ، چهداند باغبانی را

> گلچیں= پھول چننے والا باغباں= پھولوں کی پاسبانی کرنے والا

گلچینی اور باغبانی دو متضاد عمل ہیں ۔ گلچین ، چمن کو ایک طرح برباد کرتا ہے اور باغباں آسے سنوارتا ہے ۔

میرا دل اور میری آنکھیں تم پر فدا ہوں ، مجھ سے رسم آرایش کے ہارے میں ست پوچھ ۔ جو شخص گاچینی کے ذوق کا مارا ہؤا ہو وہ کیا جائے باغبانی کیا ہوتی ہے ۔

''خراب'' کا لفظ فارسی میں رئد اور مست کا مفہوم بھی دیتا ہے اور بدحالی کا بھی ۔ اس شعر میں اس لفظ کے دونوں معنوی پہلو پائے جاتے ہیں ۔ ''خراب ذوق گلچینی'' کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ شخص جو گلچینی کے ذوق میں سرشار ہو اور یہ بھی ہے کہ ذوق میں سرشار ہو اور یہ بھی ہے کہ ذوق میں شرشار ہو ۔ چنانچہ انھی معنوی خوبی پیدا ہوئی ہے ۔

### چه خیزد گر بهوس گنج آمیدم در دل افشاند دریس کشور روائی نیست نقد شادمانی را

گنج امید میں اضافت تشبیهی ہے یعنی امید جو خزانے کی طرح ہوتی ہے ۔ امیدوں سے دل کو راحت ہوتی ہے جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو ۔ شعر میں گنح امید سے سراد امیدوں کا ہجوم ہے ۔

شاعر کہتا ہے کہ اگر میری خواہشوں اور تمناؤں نے میں دل میں ہزارہا اسیدوں کا خزانہ لا کے ڈال دیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس دیس میں تو خوشی کے سکے کا کوئی چلن ہی نہیں ۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں خوشی کا وجود ہی نہ ہو ، یا فضا ہی ناسازگار ہو وہاں امیدوں سے کیا ہوتا ہے ۔ اسی خیال کو مرزا غالب نے ایک اردو کے شعر میں یوں ادا کیا ہے ۔

جہاں میں ہو غم و شادی بہم ہمیں کیا کام دیا ہے ہم کو خدا نے وہ دل کہ شاد نہیں

# نشاط لذت آزار را نازم که در مستی هلاک فتنه دارد ذوق مرگ ناگهانی را

سرگ ناگہانی ، یعنی اچانک موت میں بھی ایک مزہ ہوتا ہے کہ اس سے دکھ سہ سہ کر مرنے سے نجات مل جاتی ہے۔ لیکن معبوب کے ستم آٹھانے میں جو لذت ہوتی ہے اور اس سے جو خوشی نصیب ہوتی ہے وہ مرگ ناگہاں میں کہاں ۔ چانچہ غالب کہتا ہے کہ میں تیرے آزار کی لذت اور خوشی پر ناز کرتا ہوں کہ جب یہ لذت اپنی پوری کیفیت پر آتی ہے تو مرگ ناگہانی کا ذوق ماند پڑ طاتا ہے۔

اسے یوں ادا کیا کہ سرگ ناگہانی کی لذت ، محبوب کی آزار رسانیوں کے فتنے پر قربان ہو جاتی ہے۔

> مپرس از عیش نومیدی که دندان در دل افشردن اساس محکمے باشد ، مهشت جاو دانی را

دندان در دل افشردن = دانتون کو دل مین چپهونا یعنی انتهائی رمخ والم - نا امیدی کے عیش و نشاط کا عالم نه پوچه ، غم مین دانتون کو دل مین چپهو لینه ایسا ہے جیسے پهشت جاودانی کی بنیاد کو مضبوط کرنا ۔

نا آمیدی میں جو راحت اور فراغت حاصل ہوتی ہے وہ گویا بہشت جاودانی کی راحت ہے ۔

سرا سر غمزه هایت لاجوردی بود و من عمرے به معشوقی پرستیام بالائے آسہانی را لاجوردی≕ نیلگوں

چونکہ چرخ لاجورد کی گردش کے سابھ ہر طرح کی آفتوں کو منسوب کیا جاتا ہے اور آن کا انداز ہر لحظہ بدلتا رہتا ہے ، اس لیے شاعر نے معشوق کے نازو ادا کو لاجوردی کہا۔ کہتا ہے کہ نیرے نازو انداز سرتاپا آفت تھے۔ اسی لیے میں عمر بھر آسان سے ہر نازل ہونے والی بلاکو اس طرح پوجتا رہا جیسے کوئی معشوق ہو۔

بجز سوزنده اخگر گل نه گنجد درگریبایم بدآموز عنایم ، برنشائم مهربانی را میرے گریباں میں ، سوائے جلانے والی چنگاری کے کوئی پھول نہیں ساتا ۔ میری عادتوں کو معشوق کے عتاب نے بگاڑا ہے ۔ میں انداز مہربانی کی تاب ہی نہیں لا سکتا ۔

### دلم معبود زر دشتست ، غالب فاش می گویم به خس یعنی قلم ، من داده ام آذرفشانی را

زردشت یا زرتشت = پارسیوں یا آتش پرستوں کے پیغمبر کا نام ہے۔ آذر آگ ہے ۔ آذر فشانی= آگ برسان یا جھڑکنا ۔

خس سنکے کو کہتے ہیں جو آگ میں فے الفور جل جاتا ہے۔
مرزا غالب نے اپنے قلم کو خس کہا ہے گویا وہ باسانی بھڑک
آٹھتی ہے ۔ غالب! میں علی الاعلان کہتا ہوں کہ میرا دل زردشت
کا معبود ہے یعنی آگ ہے اور میں نے خس یعنی قلم کو آگ برسانے
کا کام سیرد کیا ہے ۔

یعی میرے قلم سے شعلے ٹپکتے ہیں

#### غزل مبر ۸

محو كن نقش دوئى از ورق سينه ما اك نگاهت ، الف صيقل آئينه ما

الف صيقل = آئينه پہلے فولاد كا ہؤا كرتا تھا۔ برسات ميں عام طور پر زنگ آلود ہو جاتا اور اسے صيقل كرنا پڑتا۔ جس آلے سے آسے صيقل كرنا پڑتا۔ جس آلے سے آسے مصقل كہتے تھے۔ يہ ايک چھوٹی سی سلاخ ہوتی تھی جس كا ایک سرا نوكدار اور تيز ہوتا تھا۔ جب

مصقل سے آئینے کو صاف کرنے لگتے تو مصفل کی تیز نوک سے جو لکیر آئینے پر پڑتی آسے الف صیقل کہتے تھے۔ الف جو ہلا حرف سے وحدت کی علامت ہے۔ صیقل کی لکیر کو شکل کے اعتبار سے اور ابتدائے صیفل کے اعتبار سے الف صیقل کہنا بہت موزوں ہے۔

نگاہ بھی لکیر کی طرح ہوتی ہے اسی لیے شاءر نے کہا ہے: اے کہ تیری نگاہ ہارے آئینے (یعنی آئینہ ڈل) کا الف صیقل ہے ہارے سینے سے دوئی کے نفش کو مٹا دیے۔

یعنی محبوب کی نگاہ دل کا تزکیہ کرکے اُس میں توحید کا نقش جاتی ہے اور اگر کوئی غیر نقش وہاں ہوں تو اُنھیں یکسر مٹا دیتی ہے ۔

# وقف تاراج غم تست چه پیدا چه نهان همچورنگ از رخ ما رفت دل از سینه ما

جو کچھ ظاہر ہے اور جو کچھ پنہاں ہے سب ٹیرے غم کے ہاتھوں ٹے جا رہے ہیں ۔ جس طرح ہارے چہرے کا رنگ آڑ گیا ہے اسی طرح ہارے سینے سے ہارا دل غائب ہو گیا ہے ۔

چہرے کے رنگ کا آڑنا ظاہر بات ہے اور دل کا سینے سے غائب ہو جانا پوشیدہ بات ہے۔ مرزا غالب نے اس تضاد سے شعر یں حسن پیدا کیا ہے جو اُس کے ندرب بیان کی دلیل ہے۔

چه عاشاست ز خود رفته خویشت بودن صورت ما شده عکس تو در آئینه ما اپنے آپ سے کھو جانا بھی عجب شے ہے۔ تیرا عکس ہارے آئینے میں آکر ہاری صورت اختیار کر گیا ہے۔ یعنی ہم نے اپنے آپ کو کھو کر تجھے پا لیا ہے۔

#### عرصه برالفت اغیارچه تنگیآمده است خوش فرو رفته به طبع تو ، خوشا کینه ما

تیری طبیعت میں ہارا کینہ اِس قدر سایا ہؤا ہے کہ ا**ب اُس میں** غیروں کی محبت کے لیے جگہ تنگ ہو گئی ہے ۔

اس شعر میں ''حِد'' اور ''خوش'' کے الفاظ بڑے خوبصورت معنوی پہلو لیے ہوئے ہیں ۔

عرصہ چہ تنگ آمدہ است کا مفہوم ہے جگہ کس قدر تنگ ہو گئی ہے اس جملے میں ''چہ'' سے تحقیر کا پہاو نکلتا ہے۔ ''خوش فرورفتہ'' یعنی کیا خوب سا گیا ہے۔ یہاں ''خوش'' تحسین کے لیے آیا ہے۔

#### محتشم زادهٔ اطراف بساط عدمیم گوهر از بیضهٔ عنقا ست به گنجینهٔ ما

عنقا ایک فرضی پرندہ ہے جس کا کوئی وجود نہیں۔ اسی لیے شاعر نے آسے عدم سے منسوب کیا ہے۔ بیضۂ عنقا اور گوہر میں وجہ شبہ ظاہر ہے۔

محتشم زاده= صاحب عزت لوگ

ہم سرزمین عدم کے عالی خاندان اور ڈی اقتدار باسیوں میں سے بین ہے ۔ بیضہ عنقا ہارے خزانے کا سوتی ہے ۔

شاعر نے انسان کے وجود کی فنا آمادگی کو کس خوبصورت بیراے میں بیان کیا ہے ۔ بہ شعر دیکھیے : میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل با رہا میری آہ آتےشیں سے بال عقا جل گیا (غالب)

> نیست مستان ِ ترا نفرقهٔ بدر و هلال باده مهتاب بود درشب آدینه ما

> > ہلال - پہلے دن کا چاند اور بدر ماہ کاسل ہے -

ساغر شراب ماہ کامل کی طرح ہوتا ہے لیکن اُس میں چاند کی طرح کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہمیشہ لبریز رہتا ہے اور بدر کی طرح چمکتا ہے۔ شب آدینہ جمعے سے پہلی رات ہے۔ چونکہ جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی اس لیے لوگ بڑی فراغت سے بیٹھتے تھے اور رات رنگ رلیوں میں گزارتے تھے۔

تیرے مستوں کے لیے ہلال و بدر کا کوئی تفرقہ نہیں کہ آج
بدر ہے تو کل ہلال نہ ہو جائے۔ ان کا چاند تو ساغر شراب ہے
جو ہمیشہ بدر ہی رہتا ہے اور خاص کر جمعے کی شب کو پورے
جال و جلال کے ساتھ چمکتا ہے۔

## غالب اِمشب سمه از دیده چکیدن دارد خون دل بود مگر بادهٔ دوشینه ما

بادہ دوشینہ یا بادہ دو شین ، وہ شراب جو گذشتہ رات پی گئی ہو ۔
اے غالب شاید ہاری بادہ دو شینہ ، ہمرا اپنا خون دل تھا کہ آج
وہی آنسو بن کر آنکھوں سے سارے کے سارا بہتا چلا جا رہا ہے ۔
یعنی خوشی کی رات کے چد لمحے پھر غم کی نذر ہو گئے اور
شراب ، خون کے آنسوؤن سی تبدیل ہو گئی ۔

#### غزل عبر ه

#### سوز عشق توپس از مرگ، عیان است مرا رشته شمع مزار از رگ جان است مرا

رشتہ شمع ، وہ دھاگا یا ڈوری جو موم بتی کے درمیان میں ہوتی ہے اور جس سے وہ جلتی ہے - نیر بے عشق کی گرمی مرنے کے بعد بھی بلسنور قائم ہے اور اس کا ہونا ظاہر ہے ۔ دیکھ لو میر بے مزار پر جو شمع ہے اس کا دھاگا میری رگ جان ہے اور وہ اسی کے زور پہ جل رہی ہے -

یعنی یہ شمع مزار میرے ہی سوز عشق سے فروزاں ہے ۔

### می نگنجم زطرب درشکن خلوت خویش حلقه ٔ بزم که چشم نگران است مرا

حلقۂ بزم = پرانے زمانے میں لوگ محفل میں حلقہ باندھ کر بیٹھتے تھے، وہی حلقہ باندھ کر بیٹھتے تھے، وہی حلقہ باندھ کر بیٹھتے تھے، وہی حلقہ بزم ہے ۔ شاعر نے اسی دائرے کی مناسبت سے آسے چشم نگراں سے تشبیہ دی ہے ۔

یہ کس کا حقہ بزم میری چشم نگراں بنا ہؤا ہے کہ میں اپنی خلوت گاہ کے گوشے میں بیٹھا خوشی سے پھولا نہیں سا رہا ۔
یعنی محبوب کی محفل طرب کے تصور سے مجھ پر انبساط کی کیفیت طاری ہو گئی ہے ۔

هر خراشے که ز رشک تنم آفتد بر دل در سپاس دم تیغ تنو زبان است مرا تیری تلوار کا وار میرے تن پر پڑتا ہے (اور دل اس لذت سے بطاہر محروم رہتا ہے)۔ لیکن رشک سے دل پر بھی چرکے لگتے ہیں اور دل ان رشک کے چرکوں یا زخموں کا بھی ممنون ہے۔ ہر زخم جو دل پر یوں رشک کی وجہ سے لگتا ہے گویا ایک زبان ہے جو نیری تلوار کی دھار کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔

## دل خود از تست و سم از ذوق خریداری تست این سمه محث که در سود و زیان است مرا

دل تیرا ہی ہے اور یہ حو میں اس دل کے بارے میں سود و زیاں کی بحث کرنا ہوں یہ بھی اس لذت کی وجہ سے ہے جو تیری خرنداری میں بحث کرنے سے مجھے حاصل ہوتی ہے۔

جوئے از بادہ و جوئے زعسل دارد ُخلد لب ِلعل ِ تو ہم این است وہم آن است مرا

جنت میں ایک شراب کی نہر ہے اور ایک شہد کی ۔ ہمرے لیے نیرے میں ایک شراب کی نہر اور شہد کی نہر ہیں ۔

چوں پریزاد که در شیشه فرودش آرند روے خوبت به دل از دیده نهاں است مرا

آس بری زاد کی طرح جسے شیشے میں آتارا جاتا ہے ، تیرا حسین چہرہ ، میرے دل میں سایا ہؤا ہے اگرچہ آنکھوں سے نہاں ہے ۔

به تک و تاز من افزود گسستن یک دست در رهست رشتهٔ امید ، عـنـان است مـرا لگام ٹوٹ جائے تو گھوڑا سرپٹ دوڑنے لگتا ہے۔ مرزا غالب نے

رشتہ امید کو لگام سے تشبیہ دی ہے ۔ کہتے ہیں :

رشنۂ امید میرے لیے عناں ہے کہ اُس کے یکسر ٹوٹ جانے سے میری دوڑ دھوپ میں اضافہ ہو گیا ۔

یعنی نا آسیدی سے میری جدوجہد میں فرق نہیں آیا بلکہ امید کا رشتہ ٹوٹنے سے محبت کی راہ میں میری رفتار اور بھی بڑھگئی ہے گویا جی خوش ہؤا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر

#### بے خودی کردہ سبک دوش ، فراغے دارم کوہ اندوہ رگ خواب گران است مرا

بے خودی نے سبرا بوجھ ہلکا کر دیا ، اب مجھے پوری فراغت حاصل ہے۔ اب تو غم کا پہاڑ میرے لیے بھاری نیمد بن گیا ہے۔ بعنی طبیعت کو غموں سے نجات سل گئی ہے۔

# خارها از اثر کرمی رفتارم سوخت مرا منتے برقدم راهروان است مرا

میری نیز رفتاری کے اثر سے راہ کے کانٹے جل گئے ہیں۔ آنے والے رہروؤں کے قدموں پر میرا بہت بڑا احسان ہے۔ یعنی میں نے آئنلہ آنے والوں کی رہنائی کی ہے۔

#### رهرو تفته در رفته به آبم غالب توشهٔ برلب بجو مانده نشان است مرا

میں ایک جلا ہؤا پیاسا مسافر ہوں جو پیاس کی شدت کی تاب نہ لا کر پانی میں ڈوب گیا ہو۔ میری زاد راہ (توشۂ راہ) جو کنارے پہ دھری رہ گئی ہے وہی میرے وحود کا پتا دیتی ہے کہ کبھی میں تھا۔

#### غزل مبر ١٠

آشنایانه کشد خار رهت دامن ما گوئی ایں بود ازیں پیش به پیراهن ما تیری راه کا کانٹا ، ہارے دامن کو آشنا کی طرح کھینچتا ہے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ کبھی ہارے بیراہن میں تھا۔

مقصود یہ ہے کہ راہ عشق میں خلش خار ہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ۔ ایسے تلخ تجربات ہاری فطرت کا جز بن چکے ہیں ۔

ہے تو، چوں بادہ که درشیشه ہم از شیشه جداست نبود آمیزش جاں در تن ما با تن ما

جس طرح شراب صراحی میں رہ کر بھی ، صراحی سے جدا رہتی ہے اسی طرح تیرے فراق میں ، ہاری روح ہارے جسم میں ہے لیکن ایسے جیسے اس کا جسم سے کوئی علاقہ نہیں ۔ فراق کے انتہائی درد و کرب کی حالت کو یوں بیان کیا ہے گویا انسان میں جان ہی ہے ۔

سایه و چشمه به صحرا دم عیشے دازد اگر اندیشهٔ منزل نشود رهزن ما

بیابان میں سامے اور چشمے کا وجود ، عیش و نشاط کی کیفیت پیدا کرتا ہے بشرطیکہ وہاں سنزل کا خیال انسان کا رہزن نہ بن جائے۔

مرزا غالب نے ایک اور شعر میں اسی طرح کے خیال کو یوں اداکیا :

> اگر به دل نه خلد هرچه از نظر گذرد خوشا روانی عمرے که در سفر گذرد

وہ زندگی جو سفر میں گزرتی ہے بہت خوب ہوتی ہے اگر نظر سے گزرنے والی چیزیں دل ہی میں کھب کے نہ رہ جائیں ۔

> تا رود شکوهٔ تیغ ستم آساں از دل بخیه بر زخم پریشاں فتد ازسوزن ما

عائن ، معشوق کی تیغ ستم کے زخم سلواتا ہے لیکن جب سوئی سے ان زخموں کو بخید کیا جاتا ہے تو وہ بخید بکھرا بکھرا ہونا ہے۔ وہ اس لیے کہ تیغ ستم کے زخم سہنے سے جو شکایت عاشق کے دل میں پیدا ہوئی ہے وہ بآسانی ان نیم سلے اور نیم کشادہ زخموں سے نکل جائے۔

مقصود شاعر یہ ہے کہ عاشق کو معشوق کے ستم کا شکوہ نہیں ہوتا اور اگروہ شکوہ کرتا بھی ہے تو محض اوپرے دل سے کرتا ہے۔

### دوست با کینه ما مهر نهان می ورزد خود زرشک است اگر دل برد از دشمن ما

اگر ہمارا محبوب ہم سے (بظاہر) کینہ رکھتا ہے تو اس کے اس کہنے میں ایک پوشیدہ محبت بھی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ جو رقیب سے دل چھینے کی کوشش کرتا ہے وہ ہم سے عداوت کی وجہ سے نہیں کر رہا بلکہ اسے اس بات کا رشک ہے کہ میرے حسن کا گرویدہ ایک ہی کیول ہو اور بھی کیول نہ ہول۔

می پرد مور مگر جان به سلامت ببرد
تا چه برق است که شد نامزد خرمن ما
بجلی گرتی بے تو غلے کی ڈھیروں (خرمن) کو جلا دیتی ہے۔

مرزا غالب كہتے ہيں یہ برق كیا ہے جسے ہارا خرمن جلانے ہر مامور كیا گیا ہے۔ یہ در اصل چیونٹی ہے جسے پر لک گئے ہيں اور وہ آڑ رہی ہے كہ پرواز كركے اور جان بجا كے كسى طرف نكل جائے۔

مرزا غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ برق ہےرے خردن کو کیا جلائے گی وہ نو خود اپنا آپ بچائے پھرتی ہے ۔

#### دعوی عشق ز ما کیست که باور نه کند می جهد خون دل ما ز رگٹ گردن ما

کون ہے جو ہہرے دعواے عشق کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہارے دل کا خون تو ہاری گردن کی رگوں سے خود بخود آچھل آچھل کے باہر آ رہا ہے۔ یعنی ہم تو سرتاہا تسلیم و رضاہیں اور عشق کی رہ میں اپنے خون کا ہر قصرہ بہا دینے کے لیے آسادہ ہیں۔ ہارے دعوائے عشق کو کون جھٹلا سکتا ہے؟

سخن ما ز لطافت نپذیرد تحریر نهشود گرد عمایاں ز رم توسن ما تو سن=گهوڑا

رم توسن – گھوڑے کی دوڑ یا تیز رفتاری

ہماری باتیں اتنی لطیف ہیں کہ تحریر کی صورت میں نہیں آ سکتیں۔ ہمرے افکار کا گھوڑ جب دوڑتا ہے تو اس سے کوئی گرد و غبار خمیں آٹھتا ۔

مرزا غالب اس شعر میں ایسے افکار لطیف کی بات کر رہے ہیں جو کسی طرح کے اظہار بیان میں نہیں سے سکتے ۔

طوطیاں را نبود هرزه جگر گوں منقار خورده خون ِ جگر از رشک ِ سخن گفتن ِ ما

جگرگوں= سرخ

طوطیوں کی چوپخ یونہی سرخ نہیں ہوتی۔ وہ بہاری شیریں بیانی کے رشک سے اپنا خون جگر پیتے ہیں۔ اسی لیے اُن کی چونچیں خون آلود ہیں یعنی سرخ ہیں۔

ما نبودیم بدین مسرتبه راضی غالب شعر خود خواهش آن کرد که گردد فن ما

غالب ہم تو اس (بلند) منصب کے لیے آمادہ نہیں تھے، شاعری نے خود خواہش کی کہ ہمارا فن بن جائے۔

فن کی عظمت فنکار کی عظمت سے ہوتی ہے۔ غالب نے فن شعر کو عظمت دی ہے اور اُس کا یہ کہنا کہ ہم کو تو شاعر ہونا گوارا نہیں تھا ، فن نے خود اپنے آپ کو ہم سے منسوب کرنا چاہا تو یہ کوئی تعلی نہیں بلکہ عین حقیقت ہے۔

#### غزل عبر ۱۱

نقشے ز خود براہ گذر بسته ایم ما بر دوست راہ ذوق نظر بسته ایم ما

نقش بستن = نقش بنانا

راہ برکسے بستن= کسی کا راستہ روک لینا یا بند کر دینا

ہم نے (ہر) رہگذر پر اپنا ایک نقش خِھوڑا ہے اور اپنے دوست کے لیے ذوق نظر کی راہ بند کر دی ہے۔

یعنی ہم جدھر سے بھی گزرے ہیں وہاں اپنی یاد کا کوئی نہ کوئی نقش چھوڑا ہے۔ اب ہارا محبوب جس شے پہ بھی نظر ڈالے گا وہاں ایسے نقش ہوں گے جن سے آسے ایک تلخ احساس ہوگا کیونکہ آن میں اس کی بے وفائیوں کی داستان بھی ہوگی اور وہ یقیناً ذوق نظر سے محروم رہے گا۔

#### بابندهٔ خود این همه سختی عمی کنند خود را بزور بر تو مگر بسته ایم ما؟

اپنے بندے کے ساتھ اتنی سختی نہیں کی جاتی ۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنے آپ کو زبردستی تم سے وابستہ کیا ہؤا ہے ۔ اور اسی لیے مورد عتاب ہیں ۔

اس شعر کو بندہ و مولا یعنی انسان اور خداکی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔

غالب کے یہ شعر سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے کہ اس شعر کا اور ہی لطف ہوگا۔

زندگی اپنی جو اس رنگ میں گزری غالب ہم بھی کیا باد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے

حد جاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے آخر گناہگار ہوں کافسر نہیں ہسوں میں

دل مشکن و دماغ و دل خود نگاهدار کایں خود طلسم دود و شرر بسته ایم ما

دود و شرر = دهوال اور چنگاریال

مرزا غالب نے اپنے دل کو دود و شرر کا طلسم کہا ہے۔
کہتے ہیں کہ ہارے دل کو دل نہ سمجھ۔ یہ دھوئیں اور آگ کا
طلسم ہے۔ اسے توڑے گا تو اس میں سے دھواں آٹھے گا اور تیرے
دماغ کو پریشان کرے گا اور چنگاریاں آبھریں گی تو تیرے دل کو
جلائیں گی۔ اس لیے اپنے دماغ اور دل کو بچا لے اور ہارے دل کو
نہ توڑ۔

### بر روے حاسداں در دوزخ کشودہ رشک از بہر خویش جنت در بستہ ایم ما

''جنت در بستہ= وہ جنت جس کے دروازے بند ہوں اور وہاں کسی کا گذر نہ ہو ۔

ہم اپنی ذات میں ایک جنت ہیں ، ایسی جنت کہ جس کے دروازے بند ہیں اور کوئی غیر وہاں نہیں آ سکتا۔ ہاری اس حالت کو دیکھ کر ، حاسد لوگ رشک سے جل رہے ہیں۔ ان کی یہ کیفیت ہے جیسے دوزخ کا دروازہ اُن کی طرف کھلا ہؤا ہو۔

دوزخ اور جنت ، کشادہ اور بستہ ، یہ الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں جس سے اس شعر میں صنعت تضاد آگئی ہے اور وہ لطف دے رہی ہے ۔

## فرمان درد تا چه روائی گرفته است صد جا چو نے یه ناله کمر بسته ایم ما

تیرا فرسان درد ہر جگہ پہنچا ہؤا ہے اور ہر جگہ اس کا چرچا ہے جہاں بھی جاتے ہیں نے کی طرح فریاد پر کے باندھ

لیتے ہی*ں* ۔

''صد جا'' لفظی معنی سو جگہ ، مقصود کثرت جا ہے۔

### سوز ترا روان همه در خویشتن گرفت از داغ تهمتے به جگر بسته ایم ما

عشق کا اثر صرف اتنا نہیں ہوتا کہ جگر پر کوئی داغ یا دل پر کوئی داغ یا دل پر کوئی زخم لگ جائے۔ عشق انساں کے رگ و ریشے اور روح میں سرایت کر جاتا ہے۔ چنانچہ مرزا نحالب کہتے ہیں:

تیرے سوز عشق کو بہاری روح نے یکسر سمو لیا ہے۔ ہم بے جگر پر داغ عشق کے ہونے کی تہمت لگائی ہے ۔

## گوئی وفاندارد اثر ، هم بما گرا بے زیس سادگی که دل به اثر بسته ایم ما

تیرا یہ خیال ہے کہ وفا کا کوئی اثر نہیں ہوتا ، چلو یونہی سہی ۔
مگر ہاری سادگی دیکھ کہ ہم اثر پر دل جائے ہوئے ہیں اور ہمیں
یقین ہے کہ وفا کا اثر ہوتا ہے ۔ ہمری اس سادگی ہی کی خاطر
ہماری طرف مائل ہو جا۔

شعر میں نکتہ یہ ہے کہ محبوب مائل ہوگا تو یہ سمجھ لیجیےکہ وفاکا اثر ہو کے رہا ۔

### تا دروداع خویش چه خون در جگرکنیم از کولئے دوست رخت سفر بسته ایم ما

خون در جگر کردن انتهائی قلق کی حالت رخصت ہونا دخت سفر ہستن = سفر کی تیاری کرنا ۔ رخصت ہونا

کوچہ یار سے رخصت ہونا کم غم انگیز نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپنے آپ سے رخصت ہو رہا ہو۔ یہ انتہائی درد و رمخ و تلق کی بات ہے۔ ایک طرح عالم نزع ہے۔

# هرجاست ناله همت ما حق گزار آوست حرزے به بال مرغ سحر بسته ایم ما

حرز= تعویز ، جو بالعموم نظر بد سے بچنے کے لیے باندھا جاتا ہے ۔

مرزا غالب كہتے ہيں ، جہاں كہيں بھى كوئى فرياد كرنے والا ہے ، ہہارى ہمت اس كى حق گزار ہے - يعنى ہہارى فرياد كرنے كى ہمت ، آسكى ہمت فرياد كى داد ديتى ہے - مرغ سحر ، صبح كو اٹھ كى ہمت ، آسكى ہمت فرياد كى داد ديتى ہے - مرغ سحر ، صبح كو اٹھ كر فرياد كرت ہے چنانچہ ہم نے اس كے پروں ميں تعويز باندھ ديا ہے كہ آسے نظر بد نہ لگے اور وہ يونہى فرياد كرتا رہے ۔

یہی حق گزاری کی دلیل ہے۔

از خوان ِ نطق ِ غالب ِ شیریں سخن بود کایں مایہ زلہ ہاے شکر بستہ ہم ما

ایں مایہ= اتنے

زلہ = وہ کھانے کی چیزیں ، خصوصاً مٹھائی وغیرہ ، جو لوگ رسماً دعوتوں سے آٹھا لیتے ہیں اور گھر لے جاتے ہیں ۔ اسی سے ''زلدبرادر'' کا لفظ بنا ہے یعنی زلہ سمیٹنے والا ۔

زلہ کے ساتھ بستن کا مصدر آتا ہے تو اس کا مفہوم زلہ سمیٹنے والا ہونا ہے ۔ مرزا غالب کہتے ہیں ''ہم نے جو شیرینیوں کے اتنے ڈھیر

سمیٹ لیے ہیں یہ غالب شیریں سخن کی شیریں بیانی کے دستر خوان سے لیے ہیں .

غالب کے کلام میں شیرینی کی فراوانی کو دکھانا مقصود ہے ۔

#### غزل مبر ۱۹

در گرد نخربت آئنه دار خودیم ما یعنی ز بے کسان دیار خودیم ما

پرانے زمانے میں متمول گھرانے کی عورتیں جب اپنی آرایش کرتی تھیں تو ایک ملازم عورت بال سوارتی اور غازہ وغیرہ ملتی: وہ مشاطہ کہلاتی۔ ایک اور عورت مامنے آئینہ لے کر بیٹھتی: وہ آئینہ دار کہلاتی۔ پھر مجازاً آئینہ دار کے معنے عکس ہو گئے۔ بھاڑ ہم کہتے بیں ، شاعر کا کلام اس کی زندگی کا ''آئینہ دار'' ہوتا ہے ، یعنی اس میں اس کی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔

گرد غربت= دشت غربت میں جو گرد و غبار آٹھتا ہے ، مجازآ مسافری میں بے کسی کی حالت اور آس کی کوفتیں ۔

مرزا غالب اپنی ہے کسی کی حالت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ مسافری یا گرد غربت میں بھی ہمیں اپنی ہی حالت کا عکس نظر آنا ہے۔ ہم اپنے وطن کے بیکسوں میں سے ہیں۔ وطن میں بھی ہے کس تھے اور غربت میں آکر بھی ہمیں اپنی ہے کسی کی صورت دکھائی دی۔

مرزا غالب کا یہ آردو شعر بھی اسی حالت کی آئینہ داری

کرنے کس منہ سے ہو غربت کی شکابت غالب تم کو بے مہری باران وطن یاد نہیں

دیگر ز ساز بیخودی ما صدا محو مے آوازے از گسستن تار خودیم ما

اب ہمارے ساز بیخودی سے کسی قسم کی صدا آبھرنے کی توقع نہ کر۔ ہم اپنے ساز (ہستی) ہی کے تار ٹوٹنے کی آواز ہیں۔ ہم ہے خودی کے عالم میں ہیں اور اپنے آپ کو بھول چکے ہیں ۔ اب

> ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کے ہاری خبر نہیں آتی

ایک آواز ہے جو آتی ہے اور وہ ساز کے تار ٹوٹنے یعنی بیخودی کے طاری ہونے کی آواز تھی ۔ اب تو بےخودی کا سناٹا ہے ۔

ہم ہیں اپنی شکست کی آواز

از بسکه خاطر هوس گل عزیز بود خوںگشته ایم و باغ و بهار خودیم ما

بہاری طبیعت کو پھولوں کی شدید خواہش تھی۔ اسی خواہش کی خاطر ہم خود خون ہو گئے اور اپنے ہیباغ و بہار بن گئے ۔ یعنی پھول میسر نہ آئے اور آرزوے کل خون ہو گئی اور اب حسرتوں کے پھول سجائے بیٹھے ہیں ۔

### ما جمله و قف خو یش و دل ما زما 'پرست گوئی هجوم حسرت کار خودیم ما

ہم سرتاپا اپنے لیے وقف ہو چکے ہیں۔ ہارا دل ، ہم سے ہی پر ہے۔ زندگی میں کام کرنے کی بڑی آرزوئیں تھیں۔ کوئی آرزو پر ہے ۔ زندگی میں کام کرنے کی بڑی آرزوئیں تھیں۔ کوئی آرزو ہوری نہ ہوئی ۔ البتہ کاموں کے کرنے کی حسرتیں رہ گئیں ۔ اور اب ان حسرتوں میں کھوئے بیٹھے ہیں ۔

### از جوش قطره همچو سرشک آبگشته ایم اما همه به جیب و کنار خود ایم ما

جوش قطرہ = دریا کے تموج سے قطرہ آبھرتا ہے اور ایک انفرادی وجود حاصل کرتا ہے اور پھر دریا سے حا ملتا ہے ۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا ۔

جیب و کنار سے سراد یہاں گریباں اور داس ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو گریباں اور داس میں گرتے ہیں ۔

مرزا غالب كہتے ہيں كہ ہم بھى جوش قطرہ لے كر أبھرے اور الك آنسوكى طرح أبھرے اور بانى بن گئے لبكن اپنے ہى گرببال اور دامن ميں گر پڑنے ۔

مراد یہ ہے کہ قطرہ جوش میں آت ہے ، ابھرتا ہے اور سمندر تک رسائی حاصل کرتا ہے اور مقصد حیات کو پالیتا ہے۔ لیکن ہارا وجود ایک آنسو کی طرح ہے ، ابھرنا نو درکبار ، ندامت کے باعث پانی پانی ہو گیا ہے اور اپنے ہی گریبان و دامن سے لیٹ کے رہ گیا ہے ۔

مشت غبار ماست پراگندہ سُو بسُو یا رب بدھر در چه شار خودیم ما ہارا وجود ایک مشت غبار ہے جو ہر طرف بکھرا ہؤا ہے۔ آخر اے خدا ہرا وجود کس شار میں ہے ، یعنی ہاری زندگی کا مقصد کیا ہے ۔

## با چوں تونے معاملہ برخویش منت است از شکوۂ تو شکر گزار خودیم ما

تیرے جیسے کے ساتھ وابستہ ہونا گویا اپنے آپ پر احسان کرنا ہے۔ یہ جو محبت میں ہم تجھ سے گلے شکوے کرتے ہیں ، درحقیقت ہم اپنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو سہربان ہو یا ناسہربان ، تجھ سے منسوب ہونا ہی بہت بڑی بات ہے۔ در اصل اس شعر کا خطاب خالق ازلی سے ہے اور یہ رنگ غزل کے نفریباً بق تمام شعروں میں پایا جاتا ہے۔

روے سیاہ خویش ز خود هم نہفته ایم شمع خموش کلبه تار خودیم ما شمع خموش جبھی ہوئی شمع کلبۂ تار =اندھیرا گھر

شعر کا سادہ آردو ترجمہ یہ ہے:

ہم نے اپنا سیاہ چہرہ اپنے آپ سے بھی چھپا رکھا ہے۔ ہم اپنے اندھیرے گھر کی بجھی ہوئی شمع نیں ۔ تاریک گهر میں ایک بجھی ہوئی شمع کو دیکھ کر یوں احساس ہوتا ہے کہ گویا وہ شمع اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی ہے اور اس طرح چھپ کر بیٹھنے کی وجہ یہ ندامت ہے کہ وہ گھر کو روشن نہ کرسکی۔ مرزا غالب نے اس شعر میں ایک ایسے انسان کی تصویر کھینچی ہے جو اپنے مقصد حیات کی تکمیل میں ناکام برہا ہے ۔ اس کے لیے انھوں نے شمع خاموش کا استعارہ ، محاکاتی رنگ میں بڑی فنی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے جو آن کی ندرت بیان کی دلیل ہے ۔

در کار ماست ناله و ما در هواے آو بروانه ٔ چراغ مزار خودیم ما

ہمیں نالہ و فریاد کی ضرورت ہے اور حالت یہ ہے کہ ہم اس کی محبت کی دھن میں اپنے چراغ سزار کا پروانہ بن گئے ہیں۔

ایک چراغ محفل سیں جلتا ہے اور محفل کی رونق کا باعث ہوتا ہے۔ ایک دیا مزار پہ جلتا ہے اور ایک حسرت ناک سنظر پیش کرتا ہے۔

اسی طرح ایک پروانہ چراغ محفل پہگر کر جان دیتا ہے اور ایک چراغ مزار پر جلتا ہے ذرا اس دوسرے پروائے کو دیکھیے کہ اُس کے جلنے کی حالت کتنی حسرت ناک ہے کہ اُس کا دیکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ خاموشی ہی سے جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔

مرزا غالب نے اپنے آپ کو ایسے ہی پروانے سے تشبیہ دے کر اپنی حالت کو بیان کیا ہے کہ محبت میں جل گئے لیکن چراغ مزار کے پروانے کی طرح جل گئے۔

دل مرا سوز نهاں سے بعابا جل گیا آنش خاموش کی مانند گویا جل گیا خاک وجود ماست به خون جگر خمیر رنگینی قاش غبار خودیم ما قاش عبار خودیم ما قاش اور گهر کے ساز و سامان کو بھی کہتے ہیں۔ قاش غبار= لبلس خاکی

ہازا وجود خاکی ہے اور اس میں ہارے خون جگر کی آمیزش ہے ، (اور اس خون جگر کی آمیزش ہے ، اور اس خون جگر سے) ہم نے اپنے لباس خاکی کو رنگینی عصاکی ہے یعنی ہم نے اپنے خون جگر سے اپنی زندگی کو سنوارا ہے ۔

هر کس خبر ز حوصلهٔ خویش می دهد بدمستی حریف و خار خودیم ما

بلمستى دنشه

خارے نشے کے اترنے یا نشے کے پورا نہ ہونے کی حالت مستی اور خار دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

حریف ، ہم پیشہ کے لیے استعال ہوتا ہے۔ ہم پیشہ لوگ ایک دوسرے کے دوست بھی ہوتے ہیں اور مقابل بھی۔ اس لیے حریف کا لفظ دونوں مفہوم دیتا ہے۔ اس شعر میں حریف مقابل ، یا رقیب کے لیے آیا ہے۔

ہر شخص سے اُس کے ظرف کاپتا چل جاتا ہے۔ ہم اپنے رقیب
کے لیے بدستی کا سامان ہیں اور اپنے لیے خار کا۔ یعنی رقیب
کم ظرف ہے۔ محبوب کی ادنی توجہ اُسے مدہوش کر دبتی ہے۔ ہم ہیں
کہ اُس کی ہزاروں نوازشوں سے بھی جی نہیں بھرتا۔ ہمیشہ خار کی سی
کیفیت طاری رہتی ہے۔

غالب ہی کا شعر ہے:-

بقدر ظرف ہے ساق ، خار نشندکامی بھی جو تو دریائے سے تو میں خمیازہ ہوں ساحل کا

### بیدل کہتے ہیں

همه عمر با تو قدح زدیم و نه رفت رمخ خار ما چه قیامتی که ممیرسی ز کنار ما بکنار ما

تارِ نگاہ پیرو ِ مہ سلک گوہر است رفتار پاے آبلەدار خودیم ما

شاعر نے آبلوں کو گوہر سے نشبیہ دی ہے

ہارے پیرو یعنی ہارے پیچھے آنے والوں کی نظریں ہ موتیوں کی لڑیاں بن گئی ہیں۔ ہم اپنے آبلہ دار پاؤں کی رفتار ہیں۔

عاشق راہ وفا میں تیز تیز چلا جا رہا ہے اور اس تیز رفتاری سے اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں لیکن اس کی رفتار میں فرق نہیں آیا۔ اس کے پیچھے آنے والوں کی نظریں اس کے پاؤں کے آبلوں پر مسلسل پڑ رہی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آبلے جو موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں ، ان لوگوں کی نظروں میں پروئے جا رہے ہیں اور آن کی نگاییں گویا موتیوں کی لڑیاں بن گئی ہیں۔ یعنی عاشق کی تیز رفتاری ، پیچھے آنے والوں کو مسحور کر رہی ہے اور وہ اسی دھن میں اس کی پیروی پر مجبور بھی ہیں اور خوش بھی ہیں ،

## غالب چو شخص و عکس در آئینه خیال با خویشتن یکے و دوچار خودیم ما

اے غالب! یہ دنیا عالم خیال ہے۔ اس میں جو کچھ ہارے روبرو ہے وہ ہم سے الگ نہیں۔ جس طرح آئنہ دیکھنے والا اور آس کا عکس، ہر چند کہ ایک دوسرے کے مقابل نظر آتے ہیں لیکن فی الحقیقت ایک ہی ہوتے ہیں۔ الگ الگ نہیں ہوتے۔

### غزل نمبر ۱۳

به شغل انتظار مهوشان در خلوت شب ها سر تار نظر 'شد رشته' تسبیح کوکبها

> لغت :- ''سہوشاں'' چاند جیسے، سراد معشوق ''کوکب ہا'' ۔ ستارے ۔

ترجمہ: راتوں کی تنہائیوں میں ، معشوقوں کے انتظار میں مشغول ہونے سے ہارا تار نظر ، ستاروں کی تسبیع کا دھاگا بن گیا ہے۔

حل: عشاق کا انتظار کی راتوں کو تارے گن کر گزارنا معروف ہے۔ یہاں اسی خیال کو ایک بلیغ پیرائے میں بیان کیا گیا ہے ۔ عاشق کی نظر کا مسلسل ایک ستارے سے آٹھ کر دوسرے ستارے پر پڑنا ، ایسا ہے کہ ستارے تسبیع کے دانوں کی طرح ایک بی لڑی میں منسلک ہو رہے ہیں ۔ (اس اعتبار سے) مہوشاں کا لفظ یہاں نہایت موزوں ہے۔

بروے برگ گل تا قطرۂ شبنم نہ پنداری ہمار از حسرت فرصت بدنداں میگزد لبہا

لغت ۽۔ تابمعني زنهار

نرجمہ و حل: پھول کی پتبوں پر جو پانی کے قطرے نظر آ رہے ہیں ہرگز انھیں قصرات شبتم نہ سمجھنا یہ تو بھار اپنی کم فرصتی سے رنجیدہ ہو کر (کبیدہ خاطر ہو کر) حسرتنک انداز میں ، دانتوں سے اپنے لب کاٹ رہی ہے۔

بدنداں سب گزیدن انتہاے رخ و خسرت کی علامت ہے۔
شعر کا خیال ہے کہ قصرات شبنم ، اصل میں بہار کے دانت ہیں جن
سے و، لب کو کاٹ رہی ہے کیونکہ آسے اپنی ناپائداری کا احساس ہے۔
گویا دنیا کا عیش کسی آئندہ غم کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور آس
کا فائی ہونا اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس شعر میں صنعت
حسن تعلیل ہے۔

(شاعر جب کسی اصل واقعہ کی توجیہ کرتا ہے اور اس کی کوئی حسین سی علت بیان کرتا ہے نو وہ حسن تعلیل ہے -)

به خلوت خانهٔ کام نہنگ لا زدم خود آ ستوہ آور دل از ہنگامهٔ غوغاے مطلب ہا

> لغت :-"کام نہنگ" مگرمچھ کا حلق "ستوہ آمدن" عاجز آنا ۔ تنگ آنا "سطلب ہا" مجازآ خود غرضیاں "لا" نہیں ۔ فنا

ترجمہ و حل: اہل جہاں کی خود غرضیوں کے شور و غوغا سے دل سنگ آ گیا ہے پس میں نے اپنے آپ کو لا کے کام نہنگ میں ڈال دیا ہے۔ یعنی اپنی آرزوؤں کو خیرباد کہ دیا ہے اور یہی مقام سکوں و عابیت ہے۔ انگستان کے مشہور ادیب کارلائل کا خیال ہے کہ اپنی خواہشات کو صفر بنا دو تو دنیا تمھارے اختیار میں ہوگی۔

کند گر فکر تعمیر خرابی هاے ما گردوں نیابد خشت مثل استخواں بیروں ز قالب ها لغت: ''قالب'' اجسام؛ تعمیر ہا۔

نرجمہ و حل اگر آسان ہماری بربادیوں کی نعمیر کی کوشش کرے تو جس طرح تن سے ہڈیاں باہر نہیں نکل سکتیں اسی طرح ہمری تعمیروں (اجسام) سے ایک ہڈی بھی باہر نہیں نکل سکتی ۔

تعمیر خرابی ہا سے ایک تو سراد ہے بربادیوں کی تلافی کرنا اور دوسرے بربادیوں کی تکمیں کرنا ۔ بہر حال شعر کا مفہوم یہ ہے کی بہری بربادیاں انتہا کو پہنج چکی ہیں ۔

اس شعر کے ساتھ مرزا غالب کے اس شعر کو بھی ملحوظ رکھیے:

> جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے

خوشا بے رنگی دل ، دستگاہ شوق را نازم نمی بالد بخویش ایں قطرہ از طوفاں مشرب ہا لغت: ''دستگاہ'' سرمایہ ۔ ''بے رنگی'' ہر طرح کے خارجی اور مصنوعی رنگ سے عاری ہونا ۔ ''شوق'' عشق و محبت ۔ ''نمی بالد'' نہ پھولتا ۔

ترجہہ و حل: شاعر دل کے لیے قطرے کا استعارہ لایا ہے۔

اللاش حق یا جستجوے حقیقت جاری ہے۔ اس تلاش و جستجو کے

عنصر مسلک اور مشرب یعنی طریقے ہیں اور اپنے زیادہ ہیں گویا

ایک طوفان بیا ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ میرے دل کی بے نیازی

دیکھو اس نے اپنے پہ کوئی رنگ چڑھنے نہیں دیا۔ وہ دستگاہ شوق

دیکھو اس نے اپنے پہ کوئی رنگ چڑھنے نہیں دیا۔ وہ دستگاہ شوق

یعنی حق تعالی یا حقیقت کی محبت ہی میں سرشار ہے اور اس عشق

و محبت کی دولت پہ نازاں ہے۔ اسی نے اس قطرے ، یعنی دل

کو بے رنگ رکھا اور اس میں کسی طرح کا مصنوعی غرور و نخوت

کا رنگ نہیں آئے دیا۔

### ندارد حسن در هر حال از مشاطگی غفلت بود ته بندی خط، سبزهٔ خط در ته لب ها

لغت: ''تہ بندی''۔ رنگریز لوگ جب کپڑے پر کوئی اور رنگ چڑھاتے ہیں جس سے اصلی رنگ خوب نکھر کے آیا ہے اور پختہ ہوتا ہے تو پہلارنگ ''تہ بندی'' کہلاتا ہے۔

تہ بندی خطکی ترکیب میں خطگویا ''خط و خال'' ہے جو مشاطگی یا آرائش کے وقت سنوارے جاتے ہیں ۔

شاعر کہتا ہے کہ حسن کسی حالت میں بھی آرائش سے غافل نہیں ہوتا ۔ چنانچہ سبزۂ خط کے ضاہر ہونے پر بھی آرائش کا پہلو موجود ہے ۔ لبوں کے نیچے سبزۂ خط ظاہر ہو چکا ہے لیکن یہ سبزہ خط ، تہ بندی کا کام دے رہا ہے جس سے حسن کے خط و خال خوب ٹکھرے ہیں ۔

گویا حمن ہر حالت میں اپنا جوبن دکھاتا ہے۔

خوشا رندی و جوش زنده رود و مشرب عذبش به لب خشکی چه مبری در سرابستان مذهبها

لغت: زندہ رود اصفہان کے پاس کے ایک دریا کا نام ہے پھر عام ندی اور دریا کے لیے بھی مستعمل ہے۔

"مشرب عذب" رنگین انداز

ش کا سرجع رندی ہے

ترجمہ و حل: میخواری اور دریائے موجزن اور رندی کے رنگین طور طریقے کتنے اچھے ہیں۔ تو سنہب کی ان راہوں میں جو سرابوں کی طرح ہیں کیوں پیاسا جان دے رہا ہے۔

توخوی پنداری و دانی که جان 'بردم' نمیدانی
که آتش در نهادم آب شد از گرمی تب ها
لغت: خوی کے لفظ میں واو نہیں بولتا۔ یہ لفط (طے) کے
وزن پر ہے۔ پسینہ۔

حل: تو اسے پسینہ خیال کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں آتش عشق سے پسینے میں شرابور ہوں ، نہیں تو نہیں جانتا ، یہ پسینہ نہیں ہے یہ تو نہیں جانتا ، یہ پسینہ نہیں ہے یہ تو (عشق کی) آگ ہے جو میرے جسم کے تب یعنی انتہائی گرمی سے پانی بن گئی ہے۔

مبادا همچو قار سبحه از هم بگسلد غالب تفس با ایر ضعیفی برنتابد شور یا رب ها لغت: "نفس" سانس بهال وه سانس سراد بے جو یا رب کہنے کے سانھ لیا جاتا ہے۔ ''سبحہ'' تسبیح ہے۔

حل: ہارا سانس اس قدر کمزور ہے کہ شور یا رب کو بھی برداشت نہیں کر سکتا ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تسبیح کے دھا گے کی طرح ٹوٹ جائے۔

یہ شعر مرزا غالب کی ندرت بیان کی ایک نہایت عمدہ مثال ہے۔ ان کا یہ آردو شعر دیکھیے:

جانتا بسوف ثمواب طاعت و زبد بمر طبیعت ادهمر شهیس آتی

یہی بات انہوں نے اپنے فارسی شعر میں کہی ہے سگر کس رکھ رکھاؤ سے کہی ہے -

#### غزل مبر س

پس از عمرے که فرُسودم بمشق پارسائی ها گدا گفت و بمن تن درنداد از خودنمائی ها

لغت ؛ تن در به کسی یا به چیزے دادن

کسی شخص یا چیز کی طرف راغب ہونا ، آسے قبول کرنا۔ حسن میں خود نمائی کا پہلو بہت نمایاں ہوتا ہے۔ آس کے برعکس زہد و پارسائی میں تواضح اور انکسار ہوتا ہے۔

اس باب کو پیش نظر رکھ کر شعر کی طرف آئیے۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ جب میں اک عمر پارسائی کی مشق کرتے کرتے فرسودہ حال ہو چکا تو میرے محبوب نے مجھے گدا کہ کر ٹال دیا

اور اپنے حسن کی خود نمائیوں کے باعث مجھے خاطر میں نہ لایا ۔ شاعر شعر میں پارسائی ہا یعنی جمع کا صیغہ لایا ہے اور اس کے ساتھ مشق کا لفظ استعال کیا ہے۔ گویا یہ پارسائی ، طبعی نہیں تھی۔ ملکہ اس کے لیے مشق کرنی پڑتی اور پھر پارسائی کے کئی ایک تیور اختیار کیے ۔ پھر بھی محبوب کا منظور نظر نہ ہوسکا۔

اسی خیال کو اردو کے اس شعر میں دیکھیے: لو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے ننگ و نام ہے یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں

فغاں زاں بوالہوس برکش ، محبت پیشه کش کر من
رباید حرف و آموزد بدشمن آشنائی ها
لغت: بوالہوس رقیب کے لیے اور محبت پیشه ، عاشق کے لیے
استعال ہؤا ہے ۔ سعشوق ، رقیب کی ، جو بوالہوس ہے ، حوصلہ افزائی
کرتا ہے اور اسے ابھارتا ہے ۔ اور عاشق ، جو خنوص دل سے محبت
کرنا ہے اور اسے ابھارتا ہے اور آس کی جان کے دربے ہے ۔ چنانچہ
کرنے والا ہے اسے دباتا ہے اور آس کی جان کے دربے ہے ۔ چنانچہ
وہ عاشق سے پیار کی باتوں کا انداز چرا لیتا ہے ۔ اور دشمن بعنی رقیب
کو سکھاتا ہے ۔

بت مشکل پسند از ابتذال شیوه می رنجد بگوئیدش که از عمر است آخر نے وفائی ها لغت: "مشکل پسند" وه شخص جو بحیشه مشکل کام کو پسند کرے

### "ابتذال شيوه". فرسوده طريق كار

میرا محبوب مشکل پسند ہے اور ہر آس بات سے جسے دوسرے کرتے رہے ہوں اور وہ سبندل اور عام ہوگیا ہو ، ناپسند کرتا ہے اور برہم ہوتا ہے ۔ آسے یہ تو کہو تو جو عمر بھر سے بے وفائیاں کر رہا ہے یہ بھی تو فرسودہ ہو گئی ہیں ۔ ان میں بھی تو کوئی جدت نہیں ۔ ان میں بھی تو کوئی جدت نہیں ۔ ان می بھی تو کوئی جدت نہیں ۔ ان می بھی تو کوئی جدت نہیں ۔

دوسرے مصرعے میں ''عمر''کو اگر زندگی کے مفہوم میں لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زندگی بھی تو ہے وفائی کرتی ہے ، معبوب نے بے وفا ہوکر کون سی جدت دکھائی ہے ۔

نشد روزے که سازم طرہ اجزائے گریباں را

بلستم چاکہا چوں شانه ماند از نارسائی ها
وہ دن نصیب نہ ہؤاکہ میں اپنے پھٹے ہوئے گریبان کے اجزا
کو جمع کر کے آنھیں ایک طرے کی صورت دے دبتا۔ گریباں کے
یہ چاک میری نارسائیوں کے باعث کنگھی کی طرح میرے ہاتھ ہی
پڑے رہ گئے۔

یعنی محبت میں میرا جوش جنوں کسی کام نہ آسکا ۔

نیرزم التفاتِ دزد و رهزن ، نیازم بیس متاعم را به غارت دادهاند از ناروائی ها

سیری ہے نیازی دیکھ کہ میں چور اور رہزن کی نوجہ کے قابل بھی نہیں ہوں کہ وہ میرا سرو سامان کسی کام کا سمجھ کے لوائتے ، انھوں نے تو میری متاع کو ایک بیکار اور فضول چیز جان کر لٹا دیا ۔

بروز رُستخیز از جنبش خاکم برآشوبی تو و یزدان چه سازد کس ، بدین صبر آزمائی ها

لغت ؛ رستخیز کا لفظ رستہ اور خبر کا مرکب ہے ، رستہ قدیم فارسی میں مردہ ہے ۔ رستخیز سے مراد مردوں کا جی اٹھنا یعنی قباست ہے ۔ عمر بھر تو میں نے صبر و ضبط سے کام لیا ، قیاست کے روز (جب ہر مردہ جسم میں زندگی تازہ کی لہر دوڑ گئی ہے) میری خاک میں بھی حرکت آئی ۔ مگر تجھے یہ بھی گوارا نہ ہؤا اور تو برہم ہؤاکہ اس کی خاک میں یہ جنبش کیوں آئی ۔ تجھے اللہ کی قسم! اب نو ہی بتا کہ اتنی صبر آزمائیوں کی کوئی کیسے تاب قسم! اب نو ہی بتا کہ اتنی صبر آزمائیوں کی کوئی کیسے تاب

کدوے چو نه مے یابم چناں بر خویشتن بالم که پندارم سرآمد روزگار بےنوائی ها

لغت : ''کدو'' کدو سے تراشا ہؤا ایک پیالہ نما برتن جو عموماً درویش لوگ استعال کرتے ہیں اور اسی میں کھاتے پیتے ہیں ۔ ''سرآمدن'' ۔ ختم ہونا ۔

جب کبھی مجھے کوئی شراب سے بھرا ہوا کدو میسر آیا ہے تو میں خوشی سے یوں پھول جاتا ہوں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری مفلسیوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔

چه خوش باشد دو شاهد را به بحث ناز پیچیدن نگه در نکتهزائی ها ، نفس در سرمهسائی ها

وہ بھی کیا دلکش منظر ہوتا ہے جب کوئی دو معشوق باہم بیٹھ کر ناز و انداز کے تیوروں کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور ایک

دوسرے سے الجھتے ہیں۔ اس عالم میں آن کی نگاہیں کیا کیا نکتہ آفرینیاں کرتی ہیں اور آن کے سانس (بعنی گفتگو) میں سردئی انداز دلفریبی یایا جاتا ہے۔

بعنی آن کی نظروں اور باتوں میں عجیب رعنائی آجاتی ہے۔ یہ شعر حسن کا ایک دلکش محاکاتی سنظر پیش کرتا ہے۔

سخن کوته ، مرا هم دل به تقولیا مائل است اما ز ننگ زاهد افتادم به کافر ماجرائی ها رزا غالب کا مشهور آردو شعر ہے

> جانتا آبون ثواب طاعت و زید پر طبیعت ادهر نهین آتی

تقریباً اسی قسم کے احساس کو اس نے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ مختصر بات کہتا ہوں کہ دوسروں کی طرح میرا دل بھی زہد و تقوی کی طرف مائل ہے۔ لیکن زاہد کے اطوار ناہنجار دیکھ کر میں نے کافرانہ طرز عمل اختیار کر لیا ہے (کہ یہ ایسے غلط زاہدانہ کردار سے جہتر ہے)۔

نرنجم گر به صورت از گدایان بوده ام غالب بدار الماک معنی می کنم فرمان روائی ها

غالب! اگر دیری ظاہرا زندگی ففیروں کی سی ہے تو مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ۔ میں باطنی طور پر ایک ایسا شہنشاہ ہوں جو روحانی دارالضلطنت کا تاج دار ہے ۔

صورت اور معنی میں تضاد ہے۔ اور اسی طرح گدا اور فرماںروا کے الفاظ میں ہے۔ چنافیہ اس شعر میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے۔

### غزل عبر ۱۵

جاں برنتابد اے دل هنگامه ستم را از سینه ریز بیروں ، مانند تیغ ، دم را

لغت: "دم تیغ" تلوارکی تیزی اور آسکی آبداری کو کہتے ہیں۔
اس کے لیے فارسی میں لب تیغ ، دہن تیغ اور روے تیغ کے الفاظ
بھی استعال ہوتے ہیں۔ گویا دم تیغ تلوارکی تیز دھار ہے جو ایک
طرح سینہ "تیغ سے باہر ہی ہوتی ہے ۔

مرزا غالب كا مشهور شعر ب

جذبہ کے ختیار شوق دیکھا چاہیے سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا

اس اردو شعر کا دوسرا مصرعہ پہلے مصرح کی وضاحت کے لیے بطور استعرہ استعال ہؤا ہے یعنی شاعر نے جذبہ ہے اختیار شوق کو ظاہرکیا ہے۔ کم و بیش یہی طرز فکر فارسی کے شعر میں موجود ہے۔ جذبات شوق کی شدت کے باعث عاشق کے دل میں ایسے ایسے ہنگامے بپا رہتے ہیں کہ جان تنگ آ جاتی ہے۔ اسی حالت کو بیان کرنے کے لیے مرزا غالب کہتے ہیں: اے دل تیرے ہنگاموں کے ستم کی ہاری جان نازک تاب نہیں لا سکتی ۔ تبغ کی طرح تو اپنی دھار کو سینے سے باہر نکال لے تاکہ تو جو چرکے لگا رہا ہے ان سے ہمیں غیات مل جائے۔

از وحشت برونم ، بنگر غم درونم آمیزش غریبے باشد به هوش رم را لغت ؛ شاعر نے رم کے لفظ کو رم بوش یعنی ہوش کے الے نے

کا مفہوم دیا ہے۔ اور ہوش اور رم ہوش میں ایک پوشیدہ آمیزش کی نشاندہی کی ہے۔

جب تک غم دل میں چھپ رہتا ہے اس کا پتا نہیں چلتا لیکن جب طاہری حالت پریشان ہو تو غم پنہاں کا راز کھل جاتا ہے ۔ گویا ہوش میں اور ہوش اڑنے میں ایک عجیب ربط ہوتا ہے ۔

## گویند می نویسد ، قاتل برات خبر کے یا رب شکسته باشد بر نام ما قلم را

لغت: یا رب ۔ ان الفاظ کے ''ا بے خدا'' کے علاوہ اور مفہوم بھی ہوتے ہیں ، جن میں سے ایک ''ا بے کاش'' یا ''الله کر ہے'' بھی ہے ۔ یہاں انھی معنوں میں آیا ہے ۔

برات خیر ۔ نیکی کا پروانہ ، بری نامہ ۔ جاں بخشی کا حکم ۔
سنا ہے کہ قاتل ، آن لوگوں میں سے جنھیں وہ قتل کرنا، چاہتا ہے
بعض کی جاں بخشی کا حکم الکھ رہا ہے ۔ اللہ کرے کہ جب ہارا
نام آئے تو اس کا قلم ٹوٹ جائے ۔

## ہے وجه در رهت نیست از پافتادن من بر دیدہ می نشانم ، در هر قدم ، قدم را

میں تیری راہ میں چلتے چلتے یونہی نہیں گر پڑتا۔ دراصل میں ہر قدم پر اپنے پاؤں اپنی آنکھوں پر رکھ لیتا ہوں کہ یہ تیری راہ میں جل رہے ہیں انھیں آنکھوں پہ بٹھانا چاہیے۔

گویا محبوب کی راہ میں چلنا بھی ایک بڑی سعادت ہے

سوگند کشتنم خور د. از غصه جال سپردم کردم ز بے نیازی خوں در جگر قسم را

لغت: ''خون در جگر کسے کردن'' کسی کی حالت کو تلخ کر دینا ۔ ''غصہ'' ۔ انتہائے غم

محبوب نے مجھے سار ڈالنے کی قسم کھائی۔ میں نے غم کے ہانھوں جال دے دی۔ یہ گویا میری بے نیازی تھی کہ میں نے آس کو مارنے کا موقع ہی نہ دیا اور اس کی قسم دھری کی دھری رہ گئی۔

در نامه تا نبشی بر من نوید قتلے در دل چو جو هر تیغ جا داده ام رقم را

جب سے تو نے خط میں محھے قتل کرنے کی خوشخبری دی میں میں نے اس تحریر کو دل میں اس طرح رکھ لیا جس طرح تیغ میں جوہر تیخ ہوتا ہے۔

بیداد گر ندارد سرمایه تواضع تیغت برسم یغها از ما ربوده خم را

لغت ؛ يغا ـ لوك كا مال ـ مال غنيمت

ستمگر ظالم انسان میں تواضع کہاں ہوتی ہے۔ نیری ندوار میں جو خم ہے وہ تیری یا اس کی خوئے دواضع کے باعث نہیں۔ یہ تو ہماری نیازمندی کا خم ہے جو تیری تدوار نے بطور مال غنیمت ہم سے چھین نیاہے۔

کاشانه گشت ویران ، ویرانه دلکشا تر دیوار و در نسازد زندانیان ِ غم را

لغت : "زندانیاں" زندانی کی جمع - زندانی کی "ی" فاعلی ہے بعنی زندان میں رہنے والا ۔

ہبرا گھر ویران ہو گیا ؛ ویرانہ ہی اچھی جگہ ہے ۔ غم کے اسیروں کو (گھر کے) دیوار و در راس نہیں آئے ۔

مانند خار زادے کآتش زنند در وے سوزد ز ہیم خویت اجزائے نالہ ہم را نغت: ''اجرائے نالہ ہم'' بعنی فریاد کے تمام اجزا بکے بعد دیگرہے۔

''زنند''۔ فارسی سیں صیغہ جمع غائب بالعموم محاورۃ آتا ہے اور فعل مجمول کا سفہوم دیتا ہے ؛ یہاں وہی سفہوم ہے ۔ کانش زنند یعنی جسے آگ لگائی گئی ہو ۔

خار زار کو جندی آگ لگ جاتی ہے اور وہ یکسر جل جاتا ہے۔ اس خارزار کی طرح جسے آگ لگا دی گئی ہو ، تیری آتشیں خو کے خوف سے میری فریادیں یکسر جل جاتی ہیں یعنی میں میری طبع تیز کے خوف سے فریاد ہی نہیں کر باٹا ۔

در مشرب حریفان منع است خود نمائی بنگر که چون سکندر آئینه نیست جم را

لغت: "مشرب حریفان" باہم سل کر پینے والوں کا مسلک ۔ "جم" ۔ جم سے دو شخصتیں سراد ہوتی ہیں: جب خاتم جم آئے تو

جم سے مقصود حضرت سلیمان میں ہوتے ہیں اور جب جام جم آئے تو جم سے جمشید مراد لیتے ہیں ۔

آئینے کی ایجاد کو سکندر اعظم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جمشید اپنی بزم نامے و نوش کے لیے مشہور ہے۔

میخواروں کے مذہب میں خودنمائی ممنوع ہوتی ہے۔ دیکھ لو ، جمشید کے پاس سکندرکی طرح کوئی آئینہ نہیں تھا ۔

جمشید کے پاس جام جم تھا جس میں ، کہا جاتا ہے ، آئیندہ آئے والے واقعات منعکس ہوئے تھے ۔ سکندر کی طرح آئینہ نہیں تھا کہ وہ اُس میں اپنا عکس دیکھتا اور پھر خود نمائی کرتا ۔

زاهد مناز چندین ، زنارم ار گسسی از جبهه ام نه دزدد کس سجدهٔ صنم را

اے زاہد اگر تو بے میرا زنار (نشان کفر سمجھ کر) توڑ دیا تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ بظاہر تولے میرا کفر مٹا دیا لیکن میری پیشانی سے تو سجدۂ بت کا نشان نہیں مٹا سکتا ۔

یعنی میرا کفر زنار تک محدود نہیں ۔ یہ ایک طبعی شے ہے اور میں نے اسے ریاضتوں سے حاصل کیا ہے ۔

اشکے عماند باقی از فرط گریه غالب سیلے رسید و گوئی از دیدہ 'شست نم را

اے غالب ، میں اس جوش سے رویا ہوں کہ اب ایک آنسو بھی باقی نہیں رہا ۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی سیلاب آیا تھا اور وہ میری آنکھوں کی ساری نمی کو بھا کر لے گیا ہے ۔

#### غزل ممبر ۱۹

### من آن نیم که دگر می توان فریفت مرا فریبمش که مگر می توان فریفت مرا

میں وہ نہیں کہ مجھے اب کوئی فریب دے سکے ۔ لیکن میں اپنے محبوب کو محض اس لیے یہ غلط احساس دلاتا ہوں کہ میں فریب کھا سکتا ہوں کہ اس خیال سے شاید وہ مجھے فریب دینے پر آمادہ ہو جائے۔

مقصود بہ ہے کہ میں اب حسن کے کسی فریب میں نہیں آ سکتا ، لیکن فریب کھانے میں جو لذت ہے آس لذت کو ابھی نہیں بھولا اور اسے طاہر نہیں کرتا ۔ چاہتا ہوں میرا محبوب مجھے دھوکا دے اور مجھے مزہ آئے ۔

### بحرف ذوق نگه می توان ربود مرا. به وهم تاب کمر می توان فریفت مرا

محبوب کی کمر کے متعلق شعرا کا خیال ہے کہ وہ بہت پتلی ہوتی ہے بلکہ بعض مبالغہ آمیزی سے کام لے کر کہتے ہیں کہ وہ ہوتی ہی نہیں ، محض دیکھنے والے کا وہم ہوتا ہے کہ ہے۔

ایک ذوق نگاہ کی بات سے میرا دل موہ لیا جا سکتا ہے اور کمر کے وہم میں ڈال کر مجھے دھوکا دیا جا سکتا ہے۔

ز ذکر مل بگماں می تواں فگند مرا ز شاخ گل به شمر می تواں فریفت مرا شراب کے ذکر سے مجھے سرور میں لابا جا سکتا ہے اور مجھے یہ گرن دلایا جاسکتا ہے کہ میں نشے میں ہوں ، اور میں کسی شاخ گل کو دیکھ کر اس دھوکے میں آ سکیا ہوں کہ اس پر پھول نہیں پھل لگے ہوئے ہیں۔ حسن شاخ گل کی طرح ہوتا ہے جس پر ناز و ادا کے پھول نہیں لگتے۔ لیکن ادا کے پھول نہیں لگتے۔ لیکن مرزا غالب ایک ایسے عاشق ہیں جو یہاں بھی دھوکا کھا جاتے ہیں۔

## ز درد دل که بافسانه درمیان آید به نیم جنبش سر می توان فریفت مرا

افسانہ محبت کہتے کہتے ، ذرا سی کہیں درد دل کی بات آ جائے (جیساکہ عموماً آ جایا کری ہے) تو اس بات پر کسی افسانہ سننے والے کا ہولے سے سرہلا دینا بھی مجھے فریب دینے کو کافی ہے۔ یعنی سننے والے کی ذرا سی جنبش سر سے یہ سمجھ لوں گا کہ اس میں درد دل کا ہلکا سا احساس ضرور ہے۔

ز سوز دل که به واگویه بر زبان گزرد بیک دو حرف حذر می توان فریفت مرا

لغت : ''واگویہ'' گفتگو ۔ بعض کے نزدیک واگویہ وہ گفتگو ہوتی ہے جو کسی بات کا چرچا کرنے کے لیے دہرائی جائے۔

اس شعر مین دونوں معنوں کے پہلو سوجود ہیں۔ ذرا سے سوز دل کے اظہار سے جو گفتگو کے دوران میں زبان پر آ ہی جاتا ہے مجھے ڈراوے کے ایک دو حرفوں سے دھوکا دیا جا سکتا ہے (یعنی چپ کرایا جا سکتا ہے) کہ میں سوز ڈل کی بات نہ کروں۔

## من و فریفتگی! هرگز آن محال اندیش چرا فریفت اگر می توان فریفت مرا

میں اور فریب کھا جاؤں نامکن بات ہے۔ اور اگر واقعی مجھے دھوکا دیا جا سکتا ہے تو میرے محبوب نے ، جو ہمبشہ محال کام ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے ، مجھے کیوں فریب دیا۔ مقصود شعر سے کہ محبوب فریب دبنے سے گریز کرنے یا عاشق فریب کھائے کی دوشش کرنے ، عشق میں فریفتگی آ ہی جاتی ہے۔

تم بھی ضبط کرو ، میں بھی عشق ہے کس کے بس کی بات

خدنگ جز بگرایش کشاد نه پذیرد از و بزخم جگر میتوان فریفت مرا

تیر محبوب کے میلان طبع کے بغیر زہ سے نکل کے جا ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس کے تیر سے جگر ہر زخم کھا لیا ہے۔

ز باز نا مدن نامه بر خوشم که هنوز به آرزوے خبر میتوان فریفت مرا

نامہ بر واپس نہیں آیا اور میں اُس کے نہ آنے بر اس لیے خوش ہوں کہ محبوب کی طرف سے کسی (اچھی) خبر کے آنے کی آرزو سے اپنے دل کو (کچھ وقت اور) فریب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔

شب فراق ندارد سحر ، ولے یک چند به گفتگو کے سحر می تواں فریفت مرا شب جدائی کی کوئی سحر نہیں ہوتی تاہم کجھ وقت کے لیے

سعر کا ذکر کرکے مجھے یہ فریب تو دیا جا سکتا ہے کہ سعر ہوگی۔ نشان دوست ندانم جز ایس که پرده در است ز در به روزن در می تواں فریفت مرا

نشان دوست کے بارے میں ، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا کموہ پردہ در ہوتا ہے ۔

گرسنه چشم اثر نیستم که در ره دید به به کیمیاے نظر می توان فریفت موا

لغت: "گرسند جشم" وہ شخص جس کی نگاہیں بھوکی ہوں۔
مرزا غالب نے "گرسند جشم اثر" کے بڑے بلیع الفاظ استعال
کیے ہیں۔ ان سے مراد اس نے وہ شخص لیا ہے جو محبت بھری
نظروں کے اثر کو دیکھنے کو ترس رہا ہو۔ مرزا صحب کہتے ہیں
میں آنکھوں کے اثر کو دیکھنے کا بھوکا نہیں لیکن مجھے اتنا تو
ویب دیا جا سکتا ہے کہ محبت بھری نظریں آکسیر کا حکم رکھتی ہیں۔
ان کا اثر ضرور ہوتا ہے۔

سرشتِ من بود ایس ، ورنه آن نیم غالب که از وفا به اثر می توان فریفت مرا

اے غالب میں کیا کروں میری سرشت ہی ایسی ہے ورنہ میں وہ نہیں کہ یہ سن کر دھوکے میں آ جاؤں کہ وفا کا اثر ہوتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ وفا کا اثر ہو نہ ہو ، ہم خوگر وفا ہیں ، وفا ہی کرتے رہے ہیں ۔

#### غزل جمبر عا

ز من گرت نه بود باور انتظار، بیا بهانه جوے مباش و ستیزه کار بیا

میں تیرا انتظار کر رہا ہوں اور اگر تجھے اس بات کا اعتبار نہیں آنا تو آکر دیکھ لے ۔ یونہی بہائے تلاش نہ کر ، لڑنے جھگرنے کے انداز ہی میں آ جا ۔

> بیک دو شیوه ستم دل عمی شود خرسند به مرگ من که به سامان روزگار بیا

دو ایک طرز ستم سے مبرا جی نہیں بھرتا ۔ تجھے سیری موت کی قسم ، آ اور حور و ستم کے ساز و سامان کی ایک دنیا لے کر آ ۔

بہ مرگ من میں ''ب'' قسمیہ ہے ۔ بھاں موت کی قسم کھانے میں ایک نکتہ ہے یعنی اگر محبوب کے جور و ستم کے ہانھوں موت بھی و اقع ہو تو مضائقہ نہیں ۔

بہانه جوست در الزام مدعی شوقت یکے برغم دل نا امیدوار بیا غالب کا یک مشہور آردو شعر ہے

ہوئی ناخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا آپ آئے تھے مگر کوئی عناں گیر بھی تھا یعنی تیرے آنے میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ رقیب مانع تھا۔ فارسی کے شعر میں اسی خیال کو ایک اور انداز میں پیش کیا ہے۔ کہتا ہے کہ بہارا شوق بھرا دل ہمیشہ رقیب پر الزام لگانے کے بہانے سوچتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ تیرے نہ آنے کا ماعث رفیب ہے۔ ایک بار ہمارے دل کے اس پختہ احساس کے خلاف (خلاف توقع) آ جا۔

## هلاک شیوهٔ ممکیر مخواه مستال را عنال گسسته تر از باد نو بهار بیا

لغت: ''ہستاں'' سے مراد عاشق ہیں جو اپنے جذبات محبت میں مست ہیں۔ ''تمکین'' تمکنت ، حسن کا غرور و ناز ۔ ''عناں گسستہ'' وہ جانور جس کی لگام ٹوٹ گئی ہو اور وہ بغیر کسی روک تھام کے آزاد بھاگنا چلا جائے۔ تو اپنے عاشقان سرمست کو راپنے ناز حسن سے کیوں ستا رہا ہے۔ آ اور یہ غرور نموت چھوڑ کر بے تکلف چلا آ۔ باد بہاری سے زیادہ بے تکلف ہو کر آکہ وہ جدھر چاہے آزادانہ چلی آتی ہے۔

ز ما گسسی و با دیگران گرو بستی بیا که عهد وفا نیست استوار، بیا لغت : "گرو بستن" عهد باندهنا

مولانا حالی اس شعر کی شرح یون لکھنے ہیں :۔

''یعنی اگر نو نے ہمسے توڑ کر غیروں کے سانھ پیمان باندھا ہے نو اس کا خیال نہ کر اور بے تکاف ہارے پاس آ جا کیونکہ عہد وفا ٹوٹنے ہی کے لیے باندھا جاتا ہے اور وہ کبھی استوار نہیں ہوتا جیسا کہ ہارے ساتھ بندھ کر ٹوٹ گیا ۔''

عہد وفا کوئی پائدار شے نہیں ۔ جس طرح تولنے ہم سے عہدوفا باندھ کر توڑ دیا اسی طرح تولنے جو دوسروں کے سابھ عہد و ہیہن کیا ہے اسے بھی توڑا جا سکتا ہے ۔ جھجک کس بات کی ہے ۔

### وداع و وصل جداگانه لذّے دارد هزار بار برو ، صد هزار بار بیا

جدا ہونے اور ملنے میں دو انگ الگ لذتیں ہیں ، ہزار بار جا اور لاکھ بار آ ۔

اگرچہ شاعر نے فراق و وصال ، دونوں کی لڈتوں کا نام لیا ہے تاہم وصل کی لذت کے کیا کہنے ۔ اسی لیے سرزا نحالب نے محبوب کے جانے کے لیے ہزار بار اور آنے کے لیے لاکھ بار کے الفاظ استعال کیے ہیں ۔

### توطفل ساده دل وهمنشی بد آموز است جنازه گر نتوان دید، بر مزار بیا

تو ایک نادان بچے کی طرح ہے اور رقبب جو تیرا ہم نشیں ہے تجھے غلط سبق سکھا کر گراہ کر رہا ہے ۔ اگر تو میرے جنازے کو دیکھنے کے لیے نہیں آ سکا نو نہ سہی ، کم از کم مزار پر تو آ جا شاعر نے دوسر بے مصرعے میں ، ''جنازہ گرنتواں دید'' کے الفاظ استعمل کیے ہیں ۔ جنازے میں شریک ہونا تو بڑی بات ہے جنازے کو گزرتے دیکھنا یا آسے دور سے ایک نظر دیکھ لینا ہی کافی ہے کیونکہ رقیب مانع ہے ۔ یہ ساری بات معبوب کی سادگی اور رقیب کی بذآموزی کو ظاہر کرتی ہے ۔

فریب خوردۂ نازم ، چہا کمیخواہم یکی به 'پرسش جان آمیدوار بیا چہا ، چہکی جمع ہے ، سبالغے یا کثرت کے لیے آیا ہے ۔

میں کیا کچھ نہیں چاہتا تھا لیکن تیرے ناز و انداز کے فریب میں الجھ کر رہ گیا ہوں ۔ ایک بار تو میری جان امیدوار کا حال پوجھنے کے لیے آ اور دیکھ کہ کیا کیا خواہشیں وہاں ابھی تک دبی ہوئی ہیں۔

حسن کے ناز و انداز کی کارفرمائیوں کا یہ عالم ہے کہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دس اور ابھر آتی ہیں۔ دل کیا ہے اسید کا ایک انبار ہے۔ امیدوں کے اسی ہجوم کے لیے مرزا غالب نے ''جان امیدوار'' لکھا ہے گویا عاشق کی زندگی ہی امیدوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔

بہت نکلے سرے ارسان لیکن پھر بھی کم نکاے

ز خوے تست نہاد ِشکیب نازک تر بیا که دست و دلم می رود زکار بیا

تیری طبیعت نازک ہے اور بہارا صبر کس سے زیادہ نازک ہے۔ آک صبر کرتے کرتے بہارا ہاتھ اور دل دونوں کام سے رہ گئے ہیں۔

رواج صومعه هستی است، زینهار مرو متاع میکده مستی است ، هوشیار بیا

خانقاہ میں خودی اور غرور و پندار کا رواج ہے وہاں ہرگز ند جا میکدے کا سارا سرماید کیف و مستی ہے یہاں آ اور ہوشیار ہو کر آ۔

مولانا حالی ، ''ہوشیار بیا'' کے بارے میں نرماتے ہیں ۔

"یعنی میکدے میں ظرف عالی لیے کر آنا جاہیے ۔ مستی حاصل کرنے کے لیے ہوشیار ہو کر آنے میں جو لطف ہے وہ محتاج بیان نہیں"۔

حصار عافیتے گر ہوس کنی غالب چو ما به حلقه رندان خاکسار بیا

اے غالب اگر تجھے عافیت کی جگہ کی خواہش ہے تو رندان \_ خاکسارکی صحبت میں آکر بیٹھ۔

مرزا غالب نے حلقہ رنداں کو حصار عافیت کہا ہے یعنی عافیت کا قعمہ جہاں دنیا کے تفکرات کو کوئی دخل نہیں ۔

### غزل مبر ۱۸

چوں به قاصد بسپرم پیغام را رشک نگذارد که گویم نام را

جب میں کوئی پیغام (اپنے محبوب کے نام) قاصد کے سپرد کرتا ہوں نو رشک مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اُس کا نام لوں۔

> گشته در تاریکی روزم نهاں کو چراغے نا بجویم شام را

"امیرا دن تاریکیوں میں چھپ گیا ہے۔ چراغ کہاں ہے کہ میں شام کو تلاش کروں "یعنی میرا دن اس قدر تاریک تھا کہ شام کی تاریکی اور اس کی تاریکی دونوں مل گئیں اور یہ نہ معلوم ہوا کہ شام کب ہوئی اور دن کب چھپا ۔" (حالی)

### آن تمیتم باید که چوں ریزم بجام زور مے در گردش آرد جام را

بجنبے وہ شراب چاہیے کہ میں جب آسے پیالے میں ڈالوں تو اس کی تہزی اور تمدی سے پیالہ خود بخود گردش میں آ جائے۔

بظاہر شراب کی تندی اور تیزی دکھائی مقصود ہے لیکن اس میں ایک لطیف اشارہ یہ بھی پہناں ہے کہ ایسی شراب ہو کہ ساق کی ضرورت محسوس نہ ہو ۔ جام ساق گری بھی کرے ۔

اے گناهم ، پیر دیر از من مرنج من به مسی بسته ام احرام را

لغت بـ "دير" گنبد نما عبادت خانه ـ

یہ عبادت خانہ آئش پرستوں کے لیے مخصوص ہے۔ اس رعیت سے

پیر دیر ''پیر سغال'' ہوگا۔ معبد آتش برستاں کا پادری۔ دیر ، حرم کی

صد بھی ہے۔ دیر و حرم ، عبادت خانہ' کافرال اور کعبہ۔ آتش پرستوں

کے یہاں شراب پینا جائز تھا ۔ اس لیے پیر سغاں کا لفظ ، پیر سیکدہ

کے لیے مستعمل ہے ۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں مستی کا لفظ اسی

لیے آیا ہے ، کہنا ہے : اے پیر دیر ، مجھ سے رنجیدہ نہ ہو ، میں جو

ہال احرام باندھ کر آگیا ہوں یہ مستی اور نشے کا اثر ہے ۔

### از دل تست آنچه بر من میرود می شناسم سختی ایام را

معشوق کے جور و ستم اور زمانے کے جور و ستم میں یک گونہ عائلت ہے۔ معشوق سنگدل ہے اور آس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے اسی لیے شاعر نے زمانے کے دکھ درد کو سختی ایام کہا ہے۔

کہتا ہے ، میں زمانے کی سختیوں کو پہچانتا ہوں ، ان میں وہی انداز ہے جو تیرے جور و ستم میں ہے ۔ اور پھر تیرا دل چاہنا بھی یہی ہے کہ میں ان سختیوں میں مبتلا رہوں ۔ یہ سب کچھ تیری دلی آرزو کے مطابق ہو رہا ہے۔

شعر کے ال قریبی اور بعیدی معنوں کے اعتبار سے ، شعر میں دقیق صنعت ایہام پیدا ہوگئی ہے۔

### تا نیفتد هر که تن پرور بود خوش بود گردانه نبود دام را

اگر جال بچھا ہو اور اس میں دانے نہ بکھیرے گئے ہوں تو بڑی اچھی بات ہوگی کیوں کہ اس طرح جال میں کوئی تن پرور نہیں پھنس سکے گا ، وہی اسیر ہوں گے جو اسیری کے خواہاں ہوں گے ۔

> عاشق ، اسیر محبت ہوتا ہے ، اسیر ہوس نہیں ہوتا ۔ کسینے کیا خوب کہا :

التفات ہے غرض ، سر رشتہ تسخیر ماست صید ما خواہی ، بروں از دام بابد دانہ ریخت

ہمیں نسخیر کرنے کا ذربعہ یہ ہے کہ تو ہاری طرف بغیر کسی عرض سے مائل ہو۔ ہمیں اسیر کرنا چاہتا ہے تو دانہ جال سے ا باہر ڈال ۔

سرزا غالب کے شعر کے بارے میں مولانا حالی کہتے ہیں:
"یہ وہی مضمون ہے جو سرزا نے اردو میں اس طرح باندھا ہے:
طاعت میں تا رہے نہ سے و انگیں کی لاگ
دوڑخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو

### بسکه ایمانم به غیب است استوار از دهان دوست خواهم کام را

شعراء کمر معشوق کی طرح ، دہن معشوق کو اسکی تنگی کے باعث ، کالعدم کہ دیتے ہیں گویا وہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ نظر میں آنا ، غیب ہوتا ہے۔ غیب الله تعالیٰ کی ذات بھی ہے۔ اس سے بوگ اپنی آرزوؤں کے پورا ہونے کی امید رکھتے ہیں۔

انھی مناجات کے بیش نظر مرزا غالب کہتے ہیں:

چونکہ میرا غیب پر پختہ ایمان ہے اس لیے میں دہن معشوق کو غیب سمجھتے ہوئے اس سے اپنی آرزوبرآری کی خواہش کرتا ہوں ۔

ما کجا، آوکو، چه سودا در سر است ذره هام آفتاب آشام را

لغت: ''آفتاب آشام'' دھوپ یا آفتاب کو پی جانے والا مرزا غالب کا مصرعہ ہے:

پرتو سے آفتاب کے ذرے میں جان ہے

بوں تو ذرے فضا میں موجود ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے البتہ دھوپ میں آجائیں تو نمایاں ہو جاتے ہیں۔ گویا آفتاب ہی سے آن کی ہستی قائم ہے۔

اس پس منظر میں سرزا غالب نے متصوفائد انداز میں انسان اور خالق کائنات کے باہمی ربط کو ظاہر کیا ہے۔

کہتے ہیں ، ہم کہاں اور وہ کہاں ۔ ان آفتاب کے فیض سے وجود پانے والے ذروں کے سر میں کیا سودا سا گیا ہے کہ اُس کے عشق کا دعوی کرتے ہیں ۔

### زحمت عام است دائم خاص را عشرت خاص است هر دم عام را

خواص ، ہمیشہ عام مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں اور عوام کو عیش و عشرت کے خاص سامان میسر آتے ہیں ۔

دلستاں در خشم و غالب بوسه جو شوق نشناسد همے هنگام را

محبوب غصے میں ہے اور غالب کو دیکھو وہ بوسہ طلب کر رہا ہے ۔ ہاں شوق موقع محل نہیں دیکھتا ۔

#### غزل عبر وو

در هجر، طرب بیش کند تاب و تبم را مهتاب کف مار سیاه است شبم را

فراق میں خوشی کا ساز و سامان میری بیفراری اور تارپ کو اور بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ بس چاندنی (جو خوشی اور طرب کا منظر ہے) میری رات کے حق میں ایک سیاہ ناگ کے بھن کا حکم رکھتی ہے۔

آوخ که چمن بستم و گردون عوض گل در دامن من ریخته بائے طلبم را

افسوس! میں جِمن کی تلاش میں تھا اور آسان نے پھولوں کے عوض ، میرے دامن میں پائے طلب ڈال دیے یعنی قسمت میں پھول نہیں تھے ، پھولوں کی تلاش ہی لکھی تھی ۔

ساز و قلح و نغه و صبها ، همه آتش یابی ز سمندر ، ره بزم طریم را

لغت: ''سمندر'' ایک کیڑا ہے جو آگ میں رہتا ہے۔ گویا آس کی طبیعت اتشیں ہے۔

میرا ساز ، پیالہ ، نغمہ اور شراب سب کے سب سرتاپا آگ ہیں ۔ اگر آپ لوگ میری بزم طرب کا سراغ لگانا چاہیں تو وہ آپ کو سمندر کی وساطت سے ملے گا۔

یعنی نغمہ و بادہ ، بظاہر ساسان طرب ہیں لیکن یہ تو میری آتش غم کو اور بھی بھڑکاتے ہیں

> اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انھیں کچھ نہ کہو جو مئے و نغمہ کو اندومرہا کہتے ہیں

یہ آتش غم ہی ہارا سرمایہ حیات ہے۔ جس طرح سعندر آگ میں رہ کر زندگی حاصل کرتا ہے اسی طرح ہم بھی غم کے شعلوں میں پھلتے پھولتے ہیں۔

# در دل ز عنا کے قدم بوس تو شوریست شوقت چه عمک داده مذاق ادیم را

لغت: ''شور'' یہ لفظ مختلف معی دیتا ہے۔ غلغہ و آواز بلمد عشق و جنوں ، نمک و نمکین \_

اسا کے اخیر بطور لاحقہ آئے تو فاعلی معنی پیدا کرتا ہے جیسے صلحشور ، یعنی صلاح استعال کرنے والا۔

شاعر نے شعر میں شور کا لفظ ، ہجوم جذبات شوق کے مفہوم میں استعال کیا ہے اور چونکہ شعر کے دوسرے مصرعے میں نمک کا لفظ آیا ہے اس لیے شور کا ایک معنوی پہلو لذت بھی ہے۔

"مذاق ادب" سے مقصود ذوق احترام ، یا لذت احترام ہے۔
کہتا ہے کہ میرے دل میں حسن کا بے احترام ہے اور اسی
احترام کے باعث مجھے تیرے پاؤں کو چومنے کی تمنا ہے۔ اور اس
تمنا نے میرے دل میں جذبات کا ایک ایسا جوش و خروش پیدا
کر دیا ہے کہ ذوق احترام میں نمکینی کی لذت بھر دی ہے۔

مفصود یہ ہے کہ دل احتر م حسن میں ڈوبا ہوا ہے اور اس سے لدّت ندوز ہو رہا ہے۔

# از لذت بیداد تو فارغ نتواں زیست دریاب عیار گله ہے سبم را

لغب: 'عیار' سونے چاندی کی پرکھ نا پرکھنے کے آلے کو کہرے ہیں اور اسی اعتبار سے اس کا ایک مفہوم ، خالص یا کھرا بھی ہے۔ '' گلہ ہے سب' گلہ ہے جا ، یہ ایسا گلہ جسکا کوی سبب نہ سب نہ ہو ۔ جب معشوق ستم ڈھاتا ہے تو شکایت ہوتی ہے ۔ جب وہ ستم ہیں کرتا تو لب پر شکایت کا آنا ، گلہ ہے جا ہوگا ۔

غالب کی نظر میں یہ گلہ کے سبب یا گلہ نے جا نہیں۔ چنانچہ وہ اپنے محبوب سے کہنا ہے کہ تو میرے گلہ نے سبب کو اچھی طرح بھانپنے کی کوشش کر اور دیکھ کہ یہ گلہ نے جا نہیں۔ مجھے تیرے ستم اٹھانے میں لذت ملتی ہے کہ اس کے نغیر انک لمحہ کے لیے بھی جیا نہیں جاسکتا۔

یہ گلہ ، گلہ نہیں تقاضا کے جفا ہے۔

نالہ جز حسن طلب اے ستم ایجاد نہیں ے نقاضائے جفا شکوہ بیداد نہیں (غالب)

ترسم که دهد ناله جگر را بدریدن قطع نظر از جیب ، بدوزیم لیم را

لغت : "جيب" گريبان ـ

ڈرتا ہوں کہ فرباد کروں گا نو جگر پھٹ جائے گا۔ اس لیے جاک گریباں کو سینے کی بجائے میں نے لبوں کو سی لیا ہے۔ یعنی ضبط سے کام لیتا ہوں کیونکہ ضبط کرنے ہی میں سیرا فائدہ ہے۔ صرفہ ہے ضبط آہ میں میرا ، وگرنہ میں طعمہ ہوں ایک ہی نفس جانگداز کا

ازناله به نبضم بنه اےدوست سرانگشت مانند نے اندر ستخواں جوے تبم را

لغت : پہلے مصرعے میں از کا حرف اضافی ہے یعنی اضافت کا مفہوم دیتا ہے چنانچہ اس مفہوم کے تحد پہلے مصرعے کی نثر یہ ہوگی:

اے دوست ، سرانگشت نالہ بد نبض من بند
"تسب" حسرارت عیشق ۔ سوڑ محبت
یعنی سیری فریاد و فغاں سے میری نبض کو ٹٹول

جس طرح نے یعنی بانسری کی فریاد سے آس کے سینے کی حرارت کا سراغ ملتا ہے ، اسی طرح میں نالہ و فریاد سے میری ہڈیوں میں جھیے ہوئے تب عشق کا اندازہ کر لے۔

ساقی به نمے کز قدح بادہ چکانی بر خلد بخنداں لب کوٹر طلبم را

لعت ؛۔ ''لب کوٹر طلب'' ۔ وہ لب جو شراب کوثر کے لیے ترستے ہیں ۔ اے ساقی ، اس ایک آدھ قطرۂ شراب سے جو تو نہایت

ے پروا انداز میں زمین پر گرا دبتا ہے ، میرے لبوں کو بوں شگفتہ کر دے کہ جبسے وہ جنت کی نعمتوں پر تحقیر سے ہنس رہے ہیں۔

> در من هوس باده طبیعی است که غالب پیهانه به جمشید رساند نسبم را

میری شراب نوشی کی شدید خواہش میری طینت میں شامل ہے۔ یہ پہانہ سے ہی نو ہے جس سے میرا سلسلہ سمب جمشید سے جا ملتا ہے۔

#### غزل جبر . ب

بر کمیآید ز چشم از جوش حیرانی مرا شد نگه زنار تسبیح سلیمانی مرا

دامن افشاندم بجیب و مانده در بند تنم وحشتے کو تا بروں آرد ز عربانی مرا

میں نے اپنا دامن جھٹک کر اپنے گریباں پر ڈال لیا اور چاک گریباں کو ڈھانپ لیا ۔ لیکن ابھی جسم کی عربانی کو ڈھانپنے کی فکر میں ہوں ۔ وحشب جوں کہاں ہے جو آکر میری عربانی سے مجھے باہر لے آئے۔

انسان میں جب تک بلند اخلاقی اور روحانی صفات پیدا نہ ہوں اس کی زندگی ، ایک عرباں جسم کی طرح ہوتی ہے ۔ ایک ذی ہوش انسان اپنی اس عربانی کے احساس سے باہر نہیں آ سکتا ، ہاں دیوانگی

ہی اس احساس کو ختم کر دینی ہے ۔ سرزا غالب اپنے شعر میں اسی وحشت جنون کو تلاش کر رہے ہیں ۔

آن کا یہ اردو شعر اسی خیال کا آئینہ دار ہے:

ڈھانیا کفن نے داغ عیوب برہنگی میں ورنہ ہر لباس میں ننگ وجود تھا

وہ کہ پیش از من به پابوس کسے خواهد رسید سجدة شوقے که می بالد به پیشانی مرا

کیا اچھا ہوکہ میرا سجدہ شوق جو میری پیشانی میں پیچ و تاب
کھا رہا ہے اور دمبدم بڑھتا جا رہا ہے ، مجھ سے پہلے کسی کی پانوسی
کاشرف حاصل کو لے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے والہانہ جذبۂ پابوس
کا اظہار کیا ہے۔ لطیف نکتہ یہ ہے کہ اگرچہ محبوب کے پاؤں تک
بھی اس کی اپنی رسانی نہیں ہوتی ناہم اس کا شوق ہے تاب تصور
بھی میں محبوب کے پاؤں چوم رہا ہے۔

# هم چنیں بیگانه زی با من، دل و جان کسے بدگماں گردم اگر دانم که میدانی مرا

تو کسی اور کا دل و جان ہے ، سیرے ساتھ بونہی بیگانہ وار ہی رہنا بہتر ہے کیونکہ اگر محھے بد معلوم ہو جائے کہ تو مجھے جانتا ہے اور آشنا ہے نو میں بدگرن ہو جاؤں ، یعنی سمجھوں گا کہ تو در بردہ مجھ پر مہربان ہے ظاہر میں تغافل برت رہا ہے ۔ حالانکہ یہ باب سراسر غلط ہے ۔

### با همه خرسندی ازوے شکوه ها دارم همے تا نداند صید پرسش هاے پنهانی مرا

لغت: ۔ ''پرسش ہاہے پنہانی'' پوشیدہ التفات اور توجہ۔ میں اپنے محبوب سے خوش ہوں لیکن اس کے ماوحود مجھے آس سے گلے شکو ہے بھی ہس تاکہ کہیں وہ یہ نہ خیال کر لے کہ میں آس کی درپردہ نوازشوں کا شکار ہو چکا ہوں ۔

# بر نیایم با روانی ہاے طبع خویشتن موج آب گوہر من کردہ طوفانی مرا

لغت :۔ ''طوفانی'' طوفان میں گھرا ہؤا شخص ۔ اس لفظ کے آخر میں ''ی'' فاعلی ہے ۔

سادہ برجمہ ۔ میں اپنی طبیعت کی روانیوں سے نیٹ نہیں سکنا ۔ میں اپنے سوتی کی چمک کی لمہروں کے طوفان میں گھر گیا ہوں ۔

فارسی کا ایک مصرعہ ہے: اے روشنی طبع تو برمن بلا شدی ، جو ضرب المثل ہو گیا ہے ، جس کا مطلب ہے کہ انسان کی ذہانت آس کے لیے وبال ہو جاتی ہے ۔ صررا غالب نے اسی خیال کو اینے اسلوب بیان میں سمویا ہے۔

لفط گوہر کا یک مفہوم اصل کا بھی ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے شاعر ہے اسے اپنی طبع کے لیے استعمال کیا ہے۔ طبیعت کی جبک کو آب کہا ہے اور یہ جبک اتنی زیادہ ہے کہ اس سے روشنی کی لہریں ابھر رہی ہیں۔ گویا لہروں کا ایک طوفان بیا ہے۔ موج آب گوہر کی رعایت سے اس نے اپنی روشنی طبع کو ، روانی طبع سے تعییر کیا ہے۔ گویا شاعر اپنی شاعرانہ طبیعت کی روانیوں میں غرق ہے۔

آس کے ذہن سے دقیق افکار ابھر رہے ہیں اور وہ خود ہی ان افکار میں کھویا ہوا ہے ۔

تا به راهت مُردم و یکره بخا کم نامدی دوزخی گردیده اندوه پشیانی مرا

جب سے میں نے تیری راہ محبت میں جان دی تو ایک بار بھی میری خاک پر نہ آیا۔ اس پشیانی کا غم میرے لیے دوزخ بن گیا ہے۔

خویش را چون موج گوهرگرچه گرد آورده ام دل پر است از ذوق انداز پر افشانی مرا

لغت: "پرافشانی"، پربھڑ پھڑانے کی حالت، اضطراب اور پریشانی کی حالت اگرچہ میں نے موتی کی چمک کی طرح اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھا ہے پھر بھی دل اضطراب سے لبریز ہے۔

تشنه لب برساحل دریا ز غیرت جان دهم گر به موج افتد گیان چین پیشانی مرا

مولانا حالی نے اس شعر کی کتنی سادہ شرح کر دی لکھتے ہیں:
''سیں کیسا ہی پیاسا ہوں لیکن اگر دریا کی موج پر مجھ کو یہ
شبہہ گزرے کہ دریا نے مجھے دیکھ کر اپنی پیشانی پر بل ڈالا ہے
تو سیں غیرت سے ساحل دریا پر جان دے دوں گا مگر حلق تر نہ
کروں گا ۔''

یہ شعر جذباتی محاکات کی ایک عمدہ مثال ہے اور غالب کے دل و دماغ کا آئینہ دار ہے

یا سراج الدین احمد چارہ نجز تسلیم نیست ورثه غالب نیست آهنگ غزلخوانی مرا سراج الدین احمد کے سامنے سوائے تسلیم کے اور کوئی چارہ نہیں ورنہ غالب میرا غزل خوانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔

#### غول ممبر و و 🐣

از وہم قطرگیست که در خود گمیم ما اما چو وا رسیم ، ہماں قلزمیم ما لغت : "قطرگی" میں "ی" مصدری ہے یعنی قطرہ ہونا ۔ مرزا کا ایک آردو شعر ہے :

ہے مشتمل تمؤدر صور پر وجود بحر یاں کیا دھرا ہے قطرہ و موج و حباب میں

یعنی قطرہ، لہر اور حباب کی کوئی حیثیت نہیں، یہ سب سمندر ہی سے انھرے ہیں اور آن کا وجود، کثرت موہوم ہے۔

چانچہ فارسی شعر کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ہم اس وہم میں مبتلا ہیں کہ ہم قطرہ ہیں اور قطرے کا بھی کوئی وجود ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خودی میں ڈوب گئے ہیں ورنہ غور کیا بھی تو ہم وہی سمندر ہیں۔

دل ہر قطرہ ہے ساز اناالبحر ہم آس کے ہیں ہارا پوچھنا کیا در خاک از ہواے گل و شمع فارغیم از توسن تو طالب نقش سمیم ما ہم خاک ہیں اور گل و شمع سے (جو رندگی کی بزم آرائیوں کی زینت ہوتے ہیں) بے نیاز ہیں۔ ہم تو بحیثیت خاک کے صرف اس بات کے طالب ہیں کہ نیرے گھوڑے کے سموں کے نشاں ہی ہم پر بڑ جائیں۔

تمکین ما ز چرخ سبکسر بیاد رفت خوش دستگاہ انجمن ما خوش ما بہاری عطمت اس نے وقار آلمان کے ہالھوں بریاد ہو گئی ورنہ ہم تو ستاروں کی انجمن کا سرمایہ تھے "۔

آمر دم بکینہ ، تشنہ خون ہم اند و بس خون می خور می می خور می چوں ہم ازیں مردمیم ما لوگ کیمہ ورزی سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اور بس ۔ اور بسم بہ دیکھ کر اپنا خون پی رہے ہیں کہ بسم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں ، یعنی ان لوگوں کے کردار نے بسمیں بھی ذلیل کر دیا ہے ۔

از حد گزشت شمله و دستار و ریش شیخ حیران ایس درازی یال و دمیم ما لغت: "یال" گهوڑے کی گردن کے بال شیخ کی دستار ، شمس اور داڑھی حد سے بڑھ گئی ہے - ہم اس کی گردن کے بال اور مدم کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں ۔ یہ شعر تمسخر آمیزہے۔

دستت ز ما بشوے مسیحا که زیر خاک

آب از تف نہیب صداے تقمیم ما

اے مسیحا! نو اپنا ہاتھ ہم سے آٹھا لے (اور بہ قم قم کہنا چھوڑ دے) کیوںکہ ہم قبر میں پڑے تیرے قم کی آواز کی ہیبت کی گرمی سے بانی پانی ہو رہے ہیں۔

یعنی مسیحہ ہمیں بڑی گرمجوشی سے قم کہ کر بدار اور زندہ کرنا چاہتا ہے اور ہم اس آو از قم کی بےاثری سے شرمندہ ہیں اور پانی پانی ہو رہے ہیں۔

پنہاں به عالم ایم ، زبس عین عالمیم چوں قطرہ در روانی دریا گمیم ما ہم اس کائبات میں گم ہیر کیونکہ ہم خود کائنات ہیں۔ جس طرح قطرہ سمندر میں گم ہونا ہے کہ وہ خود سمندر ہے۔

ما را مدد ز فیض ظہوری است در سخن چوں جام بادہ ، راتبه خوار خمیم ما ہم شاعری میں ظہوری سے فیض باب ہیں۔ ہم جام شراب کی طرح خم کے وظیفہ خوار ہیں۔ ظہوری آن چد فارسی شعراء میں سے تھا جن سے عالب کو بطور ساعر عقیدت بھی ۔ چنانچہ ''س کا ذکر وہ اکثر جگہ اپنے کلام میں کرتا ہے ۔

غالب ز هند نیست نواے که میکشم گوئی ز اصفهان و هرات و گمیم ما عالب یه نواے شعر ، بند کی نہیں ہے ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اصفهان و ہراب اور قم کی سرزمین کے رہنے و لے ہیں ۔

بہ نینوں شہر ، ایران کے مشہور شہروں میں سے ہیں اور مختلف ادوار میں ایرانی سلطنتوں کے پایہ تخت اور ادبی سرکز رہے ہیں۔

#### غزل جبر ہے

به بیم افگنده مے را چار ق رنج نجار ما قدح بر خویش می لرزد ، زدست رعشه دار ما هم نے اپنے خارکی تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو چارہ کیا ہے (اور وہ شراب نوشی ہے) ، اس سے شراب خطرے میں پڑگئی ہے۔ (خار کے باعث) ہارے لرزتے ہوئے ہاتھ سے جام مے خود بخود لرز رہا ہے۔

خوشا جلنے که اندویے فرو گیرد سراپایش ز نومیدی تواں پرسید لطف انتظار ما سادہ ترجہہ :۔

کتنی خوش نصیب ہے وہ روح جس میں غم سرتاپا ساگیا ہو۔

ناامیدی سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہارے انتظار میں کتنا لطف ہے۔

مرزا غالب کا تصور غم بہت صحت مندانہ ہے۔ اسپاے غم کی کینیت انسان کو فراغت بخشتی ہے اور سکون عطا کرتی ہے۔

جنانچہ کہتا ہے کہ جب روح انتہائی غم میں ڈوب جائے اور مایوسی کا عالم طاری ہو تو انسان کسی کے آنے اور نہ آنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس وقت انتظار بدات خود ایک پرلطف تجربہ بن جانا ہے ہو جاتا ہے۔ اس وقت انتظار بدات خود ایک پرلطف تجربہ بن جانا ہے جو ناامیدی ہی سے حاصل ہوتا ہے۔

# نشستن برسر راہ تحیر عالمے دارد کہ ہرکس می رود از خویش میگردد دوچار ما

لغت :۔ ''راہ تحیر'' مقام حیرت ہے جہاں انسان یکسر کھو جاتا ہے ۔ اور اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتا ہے ۔

"از خویش رفتن" اپنے آپ سے بیگانہ ہو جانا ۔ بے خود ہو جانا ۔
ہم راہ حیرت میں بیٹھے ہیں اور اس عالم میں ہونا بھی عجب کیفت
رکھتا ہے ۔ جو شخص بھی اپنے آپ سے بیگانہ ہوکر یہاں سے گزرا ہے
آس کی ہم سے ضرور ملاقات ہو جاتی ہے ۔

تمام دردمند لوگ باطنی طور پر ایک دوسرے کے آشنا ہوتے ہیں۔

## چوں بوے گل جنوں تازیم از مستی، چه می پرسی گسستن دارد از صد جا عنان ِ اختیار ِ مَا

بغت ہے۔ "جنوں تار" وحشت جنوں میں آزادانہ گھوسنے والا ۔
"گسستن دارد" ٹوٹنے کی حالت میں ہے (اب ٹوٹی کہ ٹوٹی) ۔
لگام جب برانی اور فرسودہ یا کمزور ہو اور جگہ جگہ سے ٹوٹنے والی ہو تو اس سے گھوڑے کی روک تھام نہیں ہو سکتی ۔ ایسی لگام نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ۔ گھوڑا حس طرف چاہے ہے دھڑک جا سکتا ہے ۔ اس استعارے کے ذریعے مرزا غالب اپنی مستی عشق کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں : ہم مستی عشق میں بوئے گل کی طرح آزادانہ جس طرف چاہیں چلے جاتے ہیں ۔ ہمری عناں اختیار ہو سو جگہ سے ٹوٹنے والی ہے ، یعنی ایک ہے احتیاری کا عالم طاری ہے ۔
سے ٹوٹنے والی ہے ، یعنی ایک ہے احتیاری کا عالم طاری ہے ۔

فروزد هر قلر رنگی گل ، افزاید تب و تابش
کباب آتش خویش است پنداری بهار ما
جس قدر بهول کا رنگ نکهرتا جاتا ہے ، اسی قدر اس کی
تب و تاب بڑھتی جاتی ہے ، یعنی اس کا اپنا رنگ اس کے اندرونی
صوز کا سامان ہوتا ہے ۔ بہری بہار گوبا اپنی آگ ہی میں جل رہیہے۔
یعنی بہارا سوز دل کسی خارجیشے کا شرمندہ احسان نہیں ۔

حریفاں شورش عشق نرا بے پردہ دیدندے بداماں گر نه گشتے موسم گل پردہ دار ما بغت بد "حریفاں" یار لوگ

اگر موسم کل اپنے دامن سے ہماری پردہ پوشی ند کرتا تو یار لوگ تیرے عشق کی پیدا کردہ وحشت کو بے پردہ دیکھ لیتے۔

یعنی پھولوں کا موسم تھا اس لیے لوگوں نے ہاری وحشت کو بہارکی طرف منسوب کیا ورنہ لوگ سمجھ جاتے کہ بہاری دیوانگی تیری محبت کی وجہ سے ہے۔

مرزا غالب نے یہی بات ایک اردو شعر میں کس سادگی اور خوبصورتی سے بیان کی ہے:

چاک مت کر جیب ہے ایام کل کچھ ادھر کا بھی اشارہ جاہیے

هنوز از مستی چشم تو می بالد عماشا می بعوج باده ماند پرتو شمع مزار ما بعوج باده آنکیوں کی ستی سے سرشار ہے (بھولی یہ ابھی تک تیری آنکیوں کی ستی سے سرشار ہے (بھولی نہیں ساتی) ۔ دیکھ کہ بہاری شمع مزار کی لو موج شراب معلوم ہوتی ہے

یعنی تیری مست آنکھوں سے شمع مزارکی سی افسردہ شے جگمگا آٹھی ہے ۔

گویا مزار پر محبوب کی آمد نے رونق کا س پیدا کر دیا ہے۔

بدیں تمکیں حریف دستبرد ِ ناله نتواں شد بود سنگ فلاخن مر صدا را کوهسار ما

لغت :۔ ''فلاخن'' پتھر پھینکنے کا ایک آلہ ، جسے آردو میں گوپھن یا گوپھیا کہتے ہیں ۔ انجیل عتیق کے حصۂ زبور میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد گوپھیا چلانے کے بڑے دھنی تھے۔ سنگ فلاخن وہ پتھر ہے جو فلاخن میں رکھ کر پھینکا جاتا ہے۔

شاعر بہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم انتہائی متانت اور تمکنت کے باوحود فریاد کو ضبط نہیں کر سکتے ، چنانچہ اس بات کو یوں بیان کیا کہ اس متانت کے سانھ ہم نالہ و فریاد کا مقابلہ نہیں کر سکتے ۔ اس نالہ و شیون کے آگے تو ہاری بھاڑ جیسی تمکین و متانت ایسی ہے جیسے سنگ فلاخن جسے فلاخن (یعنی گوپھیا) اٹھا کے دور پھینک دیتا ہے ۔

خوشا آوارگی گر در نورد شوق بربندد

بتار دامنے شیرازهٔ مشت غبار ما

عبوب کی آوارگی بھی کتنی اچھی ہے اگر وہ اپنے سفر شوق

کو طے کرتے وقت ، اپنے دامن کے تار سے ہارے مٹھی بھر غبار

کی شیرازہ بندی بھی کرتا جائے ، یعنی محبوب جب آوارهٔ خرام بن

کر نکلے تو ہاری خاک پر اپنے دامن کو جھٹکتا ہؤا جائے اور جو

مٹھی بھر غبار ہماری تربت سے آٹھے ، اسے اپنے دامن کی لیبٹ میں لے کر آگے بڑھے - ہمارے لیے یہی بہت بڑی معادت ہوگی۔

بدیں یک آساں دردانه می بینی، بمی بینی که ماه نو شد از سودن کف گوهر شار ما

اس آلےان میں موتی دانوں (ستاروں) پر تیری نظر پڑتی ہے اور تو بہ نہیں دیکھتا کہ ہے را موتی گننے والا ہانھ کس طرح گھس گھس کے کر نئے جاند کی طرح لاغر اور خمیدہ ہو گیا ہے۔

بعی محبوب کی نظر ناروں بھرے آسان میں الجھی ہوئی ہے اور وہ عاشقوں کی اختر شاری سے بے خبر ہے۔

نهال شمع را بالیدن از کاهیدن است اینجا
گداز جوهر هستی است غالب آبیار ما
لغت: ''نهال شمع'' اس سے مراد ابھرا ہؤا شعلهٔ شمع ہے۔
''آبیار'' آبیاری کرنے والا۔

نہال شمع کا بھلما پھولنا اُس کے کم ہونے سے ہوتا ہے۔
اے غالب! زندگی کے جوہر گداز ہو کر ہاری آبیاری کرتے ہیں۔
جس طرح شمع گھلتی ہے تو اُس کے گھلتے سے اُس کی زندگی فروغ
باتی ہے اسی طرح انسانی زندگی کے گھٹنے ہی سے زندگی کی نشو ونما
ہوتی ہے۔

سری تعمیر میں مضمر ہے اک صورت خرابی کی

#### غزل نيبر ۳۳

# بپایان محبت یاد می آرم زمانے را که دل عمد وفا نا بسته دادم داستانے را

مرزا غالب اس شعر میں اپنی نادائی محبت پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں ؛ اب جبکہ معاملات محبت انتہا کو بہنچ چکے ہیں اور محبوب کی بے وفائداں اور اس کے جور و ستم کی کوئی حد نہیں رہی ، محھے ابتدائے محبت کا رسانہ باد آ رہا ہے کہ میں نے اس وقب محبوب سے کوئی ہیہن وق باندھے بغیر دل کیوں دے دیا تھا۔

عاشق کی نادنی یہ نہیں کہ اُس نے دل دینے سے پہلے محبوب سے وفا کی کوئی شرط کیوں نہیر باندھی ، کیونکہ دل دینا اختیاری بات نہیں ، بلکہ ایسا سوچا ہی نادانی اور حاقت ہے کہ اگر پیان وفا باندھا بھی ہوتا تو بھی یہی نتیجہ برآمد ہوتا ۔

## فسونے 'کوکہ بر حال غریبے دل بدرد آرد بداندیشے باندوہ عزیزاں شادمانے را

اس شعر کے دوسرے مصرعے میں ''بداندیشے باندوہ عزیزاں شادماں'' سے سراد ایسا بداندیش شخص ہے جو عزیزوں کے غم بر خوش ہوتا ہو۔ یہ ساری عبارت محبوب کی صفت ہے۔ اس شعر کے آخر میں ''را'' کا لفظ جو بطور ردیف آیا ہے اضافی ہے ، یعنی اضافت کا مفہوم دیتا ہے ، یعنی دل بداندیش ۔

کوئی ایسا فسوں ہے کہ جسے عزیزوں کے غم پر حوش ہونے والے بداندیش انسان کے دل پر پھونکا جائے تاکہ وہ کسی غریب کے حال کو دیکھ کر درد سے بھر آئے ۔ اجازت داد پیشش یک دو حرف از درد دلگفتم پس از دیرے که برخود عرضه دادم داستائے را

ایک طویل مدت تک میں اپنی داستان اپنے آپ ہی سے کہنا رہا اور اس کے بعد اس نے مجھے صرف اننی اجازت دی کہ اپنے درد دل کی دو ایک باتیں اس سے کہوں۔

جہاں ہیچ است باوتے، لاجرم زینہا چہاندیشد گرفتم کز فغانم دل ز ہم پاشد جہانے را لغت: ''دل زہم پاشد'' یعنی دل ٹوٹ جائے اور آس کے ٹکڑے ایک دوسرے سے الگ ہوکر بکھر جائیں۔

''جہائے'' میں ''ئے'' کثرت کا مفہوم دے رہا ہے۔ مراد ہے ایک دنیا ، دنیا بھر۔ بہلے مصرعے میں ''جہاں'' کا لفظ جہان والوں کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے شاعر نے آن کے لیے ضمیر جمع استعال کیا ہے اور ''زینہا'' کہا ہے یعنی ''ان سے'' یا ''دنیا والوں سے'' ناعر کہتا ہے کہ میں نے مان لیا کہ سیری فرہاد سے ایک دنیا کا دل درہم برہم ہو جائے گا لیکن سیرے محبوب کی نظر میر جہان یا جہان والوں کی حیثیت ہیچ ہے۔ وہ انھیں کچھ نہیں سمجھتا ، اس لیے جہان والوں کی حیثیت ہیچ ہے۔ وہ انھیں کچھ نہیں سمجھتا ، اس لیے وہ آن سے کیا گھبرائے گا۔

میری فریاد سے دنیا والوں کے دل لرز جائیں نو لرز حائیں، اس کے دل پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا ۔

ندارم تاب ضبط راز و می ترسم ز 'رسوائی مگر جویم ز بهر همزبانی ، بےزبانے را

مجھ سیں راز کو ضبط کرنے کی تاب نہیں اور ڈرتا ہوں کہ بات کروں گا تو رسوا ہو جاؤں گا۔ البتہ ایک صورت ہے کہ کوئی ایسا شخص سل جائے جسے اپنا ہمزباں بنالوں اور وہ بے زبان ہو کہ بانیں سنتا جلا جائے اور کسنی سے نہ کہہ سکے ۔

کشاد شستش از سستی ندارد دلنشیں تیر کے مگر بر من گیارد آسیاں زوریں کیانے را لغب: ''کشاد شست'' نشانے کے لیے کیان میں تیر کو رکھ کر آسے کھینچنا ۔ ''زوریں کیان'' ایسا تیرانداز جس کی کیان میں زور ہو ۔

محبوب ایک سست سا (یے پروا سا) تیر انداز ہے۔ وہ ایسا نشانہ نہیں لگاتا کہ سیدھا دل پر حا کر لگے۔ ہاں آسان ہی کوئی سخت کاں انسان تلاش کر کے مجھ پر تیراندازی کرنے کے لیے مقرل کر سکتا ہے۔

بیا در گلش بختم که در هر گوشه بنمائیم ز جوش لاله و گل در حنا پاے خزانے را لغت: "پا در حنا بودن" پاؤں میں مہندی لگا کے بیٹھنا - خزاں ، بہار کی ضد ہے ۔ بہار رنگین پھولوں سے لدی ہوتی ہے اور خزاں آن رنگینیوں سے عاری ہوتی ہے۔ شاعر کے گلشن بخت میں بہار نہیں ، خزاں ہے۔

بہار کے آئے تک خزاں گویا لالہ و گل کے نمودار ہونے کے جوش کو سینے میں لیے پڑی رہتی ہے ، ایسے ہی جیسے کوئی حسیہ پاؤں میں مہندی لگائے پڑی ہو کہ کچھ وقت کے بعد حنا کا رنگ نکھرے گا۔

اس پس منظر میں مرزا غالب فرماتے ہیں کہ میرے گاشن بخت میں ، خزاں لالہ و گل کو اس طرح لیے ہوئے بیٹھی ہے جس طرح کوئی حسبتہ پاؤں میں جنا باندھے پڑی ہو ، یعنی میرے گلشن کی رینت بہار نہیں ہے خزال ہے اور میں آسی کو سامان رنگینی بنائے ہوں اور اس امید میں ہوں کہ کبھی تو بہار آئے گی۔

کمال درد دل اصل است در ترکیب انسانی نخول آغشته اند، اندر 'بن هر موے جانے را

انسان کی زندگی کی درکیب اس طرح ہوئی ہے کہ اس میں انہائی درد دل بیادی شے ہے۔ چنانجہ انسان کے ہر دن مو میں ایک ایسی جان پوشیدہ ہے جو خون سے لت بت ہے۔ انسانیت کا کہاں یہ ہے کہ اس میں انتہائی احساس درد کا یہ عالم ہو کہ جیسے بر بن مو میں ایک (نئی) حال ہے جو خون میں پڑی نڑپ رہی ہے۔ ہر بن مو میں ایک (نئی) حال ہے جو خون میں پڑی نڑپ رہی ہے۔

نخورم خوف از تو بےحد ، لیکن از زاری چه کم گردد اگر شد تزهره آب و بُرد اجزاے فغانے را

میں تجھ سے بے حد خوف زدہ ہوں۔ لبکن میری اس حالت زار سے کیا کمی واقع ہو سکتی ہے کہ خوف سے پہا پانی ہو جاتا ہے اور آس میں میری فریاد کے تمام اجزا بہد جاتے ہیں ، یعنی اس خوف کے عالم میں فریاد بھی لب بر نہیں آ سکتی۔

به شهر از دوست بعد از روزگارے یافتم غالب ز عنوان خطے کز راہ 'دور آمد ، نشانے را

اے غالب! ایک طویل عرصے کے بعد مجھے شہر میں إدوست کا ایک نشان ، ایک ایسے خص کے عنوان سے مل گیا جو بہت دور سے آیا تھا۔

#### غزل ممبر س

از 'تست اگر ساخته پرداخته ما کفرے نبود مطلب ہے ساخته ما

لغت: ''ساختہ پرداختہ'' دو مختلف لفظوں کا سرکب ہے اور ایک مفہوم دیتا ہے۔ ''ساختہ'' اور ''پرداختہ'' دونوں ضدین ہیں ، بعنی دونوں کے دو دو معنی ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں ۔

"ساخته" کے ایک معنی بناوٹی ہیں اور دوسرے آراستہ اور آمادہ ۔ اسی طرح پرداختہ کا ایک مفہوم فاریخ شدہ اور دوسرا مشغول شدہ ۔ موخرالذکر مفہوم سے کنایتہ آراستہ اور پیراستہ کے معنے لیے جانے ہیں ۔ شعر میں شاعر نے ساختہ کو مجمول اور پرداختہ کو آراستہ کے مفہوم میں استعال کیا ہے ، مراد "برا بھلا"۔

کہتا ہے کہ اگر ہمارا برا بھلا جو کجھ ہے وہ نیری بدولت ہے تو اگر ہم کسی غلط چیز کا تجھ سے مطالبہ کرس تو کفر کی بات نہیں ہوگی -

### پروردۂ نازیم به رحمت کدۂ عجز بسر پاے تـو باشد سـر افراخته ٔ مـا

عاجروں پر اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ارباب عجز گویا رحمت کدۂ عجز ہیں رہتے ہیں اور اپنے عجز پر ناز کرتے ہیں۔ شاعر نے ایسے لوگوں کو رحمت کدۂ عجز کے ناز پروردہ کہا ہے۔ کہتا ہے کہ ہم رحمت کدۂ عجز کے ناز پروردہ ہیں اور اس سے ہارا سر بلند ہے اور ہماری سربلندی کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا سر تیرے پاؤں پر پڑا ہے۔

# در عشق تو بر ماست دیت اهل نظر را ابروے تو تیغرے بخیال آخته ما

لغت: ''دیت'' خول بہا۔ ''تیغ آختہ'' کھنچی ہوئی تلوار۔
نیرا ابرو ہمارے تصور میں ایک کھنچی ہوئی تلوار کی طرح ہے
جس سے سب اہل نظر کا خون ہو رہا ہے۔ اس تصور کے باعث ان
سب کا خون ہمارے سر ہے اور آن کا خول بھا ہم یہ واجب ہوگیا ہے۔

حيراني ما آئنه شهرت يار است شد جاده به كويش تفس باخته ما

لغت: ''نفس باختہ'' حیرانی کے باعث آکھڑا ہوا سانس ۔ ہماری حیرانی شہرت یار کا باعث (آئینہ) بن گئی ہے۔ ہمارا اکھڑا ہؤا سانس اس کے کوچسے میں پگڈنڈی ہو گیا ہے۔

جس طرح پگذنڈی ہر رہرو کو راستے کی نشان دہی کرتی ہے ،
اسی طرح عاشق کی حیرانی سے لوگ اُس کے محبوب کی دل آویزی حسن
کا سراغ لگا کر آدھر کو چل پڑتے ہیں جس سے اس کی شہرت
ہو رہی ہے ۔

غالب مدم افسون اقامت که بلائے است دبوانه ٔ از بند بروں تاخته ٔ ما

جب کسی دیوانے کا جوش جنوں حد سے بڑھ جائے تو آسے رنجیریں پہنا کر قید کر لیتے ہیں ماکہ وہ ایک جگہ ٹھہرا رہے۔ لیکن جب وہی دیوانہ زنجیریں تڑا کر بھاگ نکاے تو آسے کسی بھی تدبیر سے قابو میں نہیں کیا جا سکتا۔

مرزا غالب قرمائے ہیں:

اے غالب! ہمرے دیوانے کو ، جو اپنے آپ کو قید و بند سے آزاد کرا کے بھاگ نکلا ہے ، کسی افسون و سحر سے مقید کر کے ایک جگہ مقیم نہیں کیا جا سکتا .

#### غزل مبر ۲۵

خوش وقت اسیری که برآمد هوس ما شد روز نخستین سبد گل، قفس ما

لغت: "سبد کل" پھولوں کی ٹو کری ۔ رواج تھا کہ جب کسی کو پھولوں کا تحفہ پیش کرنا ہوتا تو بھولوں کو ٹوکری میں سجا کر لیے جائے تھے ۔ (سب سے خوش رنگ پھول کو ٹوکری کے اوپر رکھتے تھے جو "کل سرسبد" کہلاتا تھا)۔

سرزا غالب کے اس شعر کا پس منظر ہبوط آدم ہے ، جب وہ فردوس سے نکل کر اس عالم رنگ و بو سیں آ گیا اور اس کا اسیر ہو کر رہ گیا ۔ انسان کی ہوس آس کو یہاں لیے آئی ۔

حافظ كهتا ہے:

من آملک بودم و فردوس بریں جایم بود آدم آورک دریں دیر خراب آبادم

مرزا کہتے ہیں:

ہباری اسیری کا وقت بھی کیا اچھا تھا جب ہوس بروے کار آئی اور پہلے ہی دن پھولوں کی ٹوکری ہبارا قفس بن کر رہ گئی۔ اس شعر کو پڑھ کر ذہن مرزا صاحب کے اس شعر کی طرف جاتا ہے: پنہاں تھا دام سخت قریب آشیائے کے اُڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے

مہتاب کمکسار ہود بادۂ ما را اے بے مزہ بے روے تو بزم ہوس ما چاندنی ہاری شراب کے لیے طشت کمک کا کام دیتی ہے۔ تیرے حسین چہرے کے بعیر ہاری بزم نشاط بے سزہ رہتی ہے۔ تیرے حسین چہرے کے بعیر ہاری بزم نشاط بے سزہ رہتی ہے۔ گویا محبوب کا درخشاں چہرہ چاندنی رات ہے جو عاشق کی بزم مینوشی کو چمکا دیتا ہے۔

حيرت زدهٔ جلوهٔ نيرنگ خياليم آئينه مداريد به پيش تفس ما

آئینے کے سامنے سانس لیں تو وہ سانس سے مکدر ہو جاتا ہے۔
آئیسے کو شعراء حیران یا حیرت زدہ بھی باندھتے ہیں اس لیے کہ
وہ گویا ٹکٹکی باندھے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔

کہتا ہے کہ ہم خیال کی نیرنگیوں کے جاووں کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر رہ گئے ہیں بعنی ان جلوؤں میں کھو گئے ہیں ۔

آوازهٔ شرع از سر منصور بلند است از شب روی ماست شکوه عسسر ما

لغت: ''شب روی'' چوری کے لیے رانوں کو پھرنا۔ اسی لیے ''شب رو'' کے الفاظ چور کے لیے آئے ہیں۔ ''آوازہ'' بمعنی شہرت ۔

سصور نے ''ان الحق'' کہا اور شرع کی 'رو سے آنھیں دار پہ کھینچا گیا ۔ گویا منصور اور اس کے جرم سے شربعت کی شان ظاہر ہوئی ۔

وأعسس اكوتوال كوكمتے ہيں۔

شاعر کمهنا ہے کہ بہاری ''شب روی'' یعنی ارتکاب جرم عسس کی شان و شوکت کو قائم کرنا ہے ۔ دبکھ لو منصور ہی کی بدولت شریعت کی شان بلند ہوئی تھی ۔

وقت است که خون ِ جگر از درد بجوشد چندان که چکد از مژهٔ داد رس ِ ما

وہ وقت آل پہنچا ہے کہ ہارا خون ِ جگر درد سے اس تدر جوش میں آ جائے کہ ہارے داد رس کی پلکوں سے ٹیکے لگے ۔

> در دهر فرو رفته ٔ لذت نتوان بود بر قند، نه بر شهد نشیند مگس ِ ما

> > لغت ؛ ''مگس'' سکھی ہے۔ ''فرو رفتۂ لذت''= لذت میں غرق ۔

مکھی ہر سیٹھی چیز پر بیٹھتی ہے لیکن جو مکھی شہد پر
بیٹھتی ہے وہ وہیں کی ہو رہتی ہے ۔ یہ گویہ لذت میں ڈوب جانا ہے ۔
زندگی سے لذت اندوز ہونا اور ہے اور لذتوں میں غرق ہو کر وہیں
کا ہو رہنا اور بات ہے ۔

کہتا ہے کہ ہم سے دنیا کی لذنوں میں غرق نہیں ہؤا جاتا۔ ہاری مکھی قد، یعنی مصری کی ڈئی ، پر بیٹھتی ہے ، شہد پر نہیں بیٹھتی ۔ قند پہ بیٹھنے والی مکھی ، مٹھاس چوستی ہے اور جب چاہتی ہے اڑ جاتی ہے ۔ برعکس اس کے ، شہد پر بیٹھنے والی مکھی شہد ہی میں الجھ کر رہ جاتی ہے ۔

غالب ہی کا ایک مطلع ہے:

اگر بدل نه خلد بر چه از نظر گذرد خوشا روانی عمرے که در سفر گذرد

اے لیجنبر از نیستی و ذوق فراغش در پیرهن ما نبود خار و خس ما لغت: ''فراغ'' سکون قلب ''فراغش'' میں ضمیر ''ش'' کا مرجع نیستی ہے۔

''خار و خس''۔ خس کا لفظ جب خاشاک کے ساتھ آتا ہے تو اس سے کوڑا کرکٹ مراد لیتے ہیں اور خار کے ساتھ آئے تو کاٹنے اور تنکے مراد ہوتے ہیں۔ ''خار خار'' فارسی میں تفکر اور اندیشہ کا مفہوم دیتا ہے۔ یہاں مرزا غالب نے خار و خس کو خار خار کا ہم معنی استعال کیا ہے اور یہ مفہوم فراغ کی ضد ہے۔

صوفیہ کے نزدیک نیستی ، خودی کے احساس سے یکسر عاری ہو جانا ہے ۔ اس سے روح کو سکون حاصل ہوتا ہے ۔ اس کے برعکس "ہستی" انسان کے قلب کو بے قرار رکھتی ہے جیسے پیرہن میں کوئی کانٹا ہو اور پیہم خلش کا باعث ہو ۔

شاعر کہتا ہے کہ تو نیستی اور اس سے حاصل ہونے والے سکون قلب سے بخبر ہے - ہمیں دیکھ کہ ہارے پیرہن میں ایسا کوئی کانٹا نہیں ۔

طول سفر شوق چه پرسی که دریں راه چوں گرد فرو ریخت صدا، از جرس ما

لغت: ''چہ برسی'' میں 'چہ' استفہام انکاری ہے ، یعنی تو کیا پوچھتا ہے ! مطلب ہے مت پوچھ ۔

سفر شوق کہیں حتم بہیں ہونا ۔ ایک منزل کے بعد دوسری منزل سامنے آئی ہے اور دوسری کے بعد تیسری آبھر آئی ہے اور اس طرح سفر کی درازی میں اضافہ ہونا چلا جاتا ہے :

ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے مری رفتار سے بھا کے ہے سے

اس مفر شوق کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ راہ و سنزل ، یہاں تک کہ جرس کی آواز تک سنائی نہیں دہتی ۔ شاعر نے اس ساری کیفیت کو بوں بیان کیا :

سفر شوق کی درازی کے بارے میں ست پوچھ۔ اس سفر میں تو گھنٹی کی آواز ، جرس سے یوں جھڑ گئی ہے جس طرح،گرد کسی شخے سے جھڑ جاتی ہے۔

> حوران بہشتی که ندارند گلا بے بر خویش فشانند گداز نفس ما

لغب: ''گداڑ نفس'' سانس کے حرارت قلب سے پگھل جانے کو گداڑ نفس کہا گیا ہے اور وہ سانس چونکہ شاعرکا سانس ہے اس لیے معطر بھی ہے۔

شاعر کہتا ہے کہ حوران بہشتی کے پاس گلاب نہیں اس لیے میرے سانس کے گدار کو بطور عطر کے استعمال کرتی ہیں۔ شعر میں صرف تعلی ہے۔

#### غزل عبر ۲۹

شکست رنگ تا رسوا نه سازد بے قراراں را جگر خون است از بیم نگابت رازداراں را لغت :''بے قراراں'' = عاشتان بیقرار ۔ ''شکست رنگ'' = چہرے کا رنگ اڑنا ،

حسن سے متاثر ہوکر عاشقان نے قرار کے چہروں کا رنگ آڑا چا رہا ہے۔ کچھ لوگ اس راز سے واقف ہیں۔ ڈر ہے کہ کہیں وہ راز کو فاش نہ کر دیں اور عاشقوں کے رنگ شکستہ کی وجہ بیان نہ کر دیں۔ معشوق گھور گھور کر آنھیں دیکھ رہا ہے اور وہ بے چارے آس کی نگاہ خشم آلود سے دبے ہوئے ضبط کیے بیٹھے ہیں اور اس ضبط کا یہ عالم ہے کہ آن کا جگر خون ہو رہا ہے۔

ز پیکاں ہاے ناوک در دل گرمم نشاں <sup>ت</sup>نبود به ریگستاں چه جوئی قطرہ ہاے آب باراں را

''بیکان'' تیرکی انی کو کہتے ہیں۔ ''دل گرم'' وہ دل ہے جس میں سوز محبت ہو۔ شاعر نے تیر کے چمکتے ہوئے پیکان کو بارش کے قطرے اور اپنے دل گرم کو ریگستان کہا ہے اور یہ دونوں نادر استعارے ہیں۔ کہتا ہے کہ نیرے نیر کے پیکان کا میرے دل گرم میں کوئی نشان نہیں سلتا۔ میرے قلب کی حرارت سے تو آن کا وہی حشر ہوتا ہے جو تہتے ہوئے ریگسان میں بارش کے قطروں کا ہوتا ہے۔

تبورد پیوسته پشت صبر برکوه از گران جانی چه افسول خواندهٔ در گوش دل امیدواران را لغت: "پشت برکوه بودن"=بهت بژا سهرا لیے هوئے هونا ـ "گران جانی"=سخت جانی ـ لیکن گران کے معنی صرف سخت اور ٹھوس

ہی کے نہیں ، بلکہ گراں ، قیمتی اور بھاری کے مفہوم میں بھی استعمل ہونا ہے۔ مرزا غالب نے ، محبت میں صبر کرنے اور امیدیں لگائے رکھنے و لوں کو ''گراں جاں'' کہا ہے جو بے حد ملنے بات ہے۔ یہ لوگ بھاری بھرکم ہیں۔ انھیں محبت پہڑناز ہے ، صبر آن کی پشت پناہ ہے ور وہ امیدوں یہ حمے جا رہے ہیں۔ شاعر کہنا ہے کہ دو بے امیدواروں کے گوش دل میں کیا افسول پھونک دیا ہے کہ اپنی گراں جانی سے صبر کیے پوئے ہیں اور یہ ایک ایسا سہارا ہے حیسے گراں جانی سے صبر کیے پوئے ہیں اور یہ ایک ایسا سہارا ہے حیسے کوئی بہاڑ سے بیٹھ لگائے ہوئے بیٹھا ہو۔

مرزا عالب کے حسب ذیل شعروں میں مبھی اسی جذبے کا اظہار پایا جاتا ہے:

> پھوںکا ہے کس نے گوش محبت میں اے خدا افسسون انتظار ، شمنا کے۔ میں جسسے

دسید دند و بالید و آشیال گدشد . در انتظار ها دام چددنم بنگر

کف خاکیم از ما بر نخیزد جز غبار آل جا فزوں از صرصرے نبود قیامت خاکساراں را

اس شعر کی ردیف ''را'' برے کا مفہوم دیتی ہے۔ قیامت کے دن مردے جی اٹھیں گے اور ہر شے میں یک جان تارہ آ جائے گی۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ ہم تو سٹھی بھر خاک ہیں ، قیاست آئے گی تو کیا ہوگا۔ ہارے لیے نو قیامت ایک صرصر یعنی تند ہوا کا جھونکا ہے جو آئے گا اور ہاری مٹھی ،ھر خاک کو غبار کی صورت میں آڑا دے گا۔ اس کے سوا اور کیا ہوگا۔

به ترک جاه گو تا گردش ایام برخیزد

که گلخن تاب دائم در نظر دارد بهاران را

لغن : "گلخن"= آتشدان اور "گلخن تاب" حام گرم کرنے والے

(یعنی حمّامی) کو کہتے ہیں۔

ترجمہ: گردش ابام سے کہ دے کہ وہ نرک جاہ کرے کیونکہ حام والا ہمیشہ بہار ہی کو پیش نظر رکھتا ہے۔

درآ لے خود به بازی گاہ ِ اہل ِ حسن تا بینی بروے شعله ، گرم ِ مشق ِ جولاں ، نے سواراں را

لغت: '' نے سوار' بچے جو چھڑی کو گھوڑا بدا کر سواری کرتے بیں ، ایسے بچوں کو '' نے سوار' کہتے ہیں ، مراد معصوم ، کم سن بچے ۔ 'اجولاں'' = اچھلتے کودتے نیز تیز چلنا ۔ ''بازی گاہ'' = کھیل کودکی جگی۔

ابل حسن کے تیور بچپن ہی سے تیکھے ہوتے ہیں۔ ان کے معصومانہ مشاغل میں بھی بلاکی شوخیاں ہوتی ہیں جنھیں شاعر نے یوں بیان کیا ہے کہ وہ گویا شعاوں سے کھیلتے ہیں۔ کہتا ہے:

ذرا بےخودی کے عالم میں ، اہل حسن کی بزم ادا و ناز میں آ اور دیکھ کہ وہاں سعصوم حسن کیسے شعاوں پہ رتص کر رہا ہوتا ہے۔

دیکھ کہ وہاں سعصوم حسن کیسے شعاوں پہ رتص کر رہا ہوتا ہے۔

"نے سوار" کا لفظ شعر میں ہت مرزوں آیا ہے۔ شعاوں سے کھیلنا "نے سوار" یعنی معصوم بچے ہی کا کام ہو سکتا ہے۔

المجادات کے خودا کا لفظ اس لیے استعال ہؤا ہے کہ حسن کی سرمستیوں کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان پر خود بھی بے خودی کی کیفیت طاری ہو ۔

نگشت از سجدهٔ حق جبههٔ زهاد نورانی چناں کافروخت تاب باده، روے باده خواراں را لغت: ''زہاد'' زاہدکی جمع ہے۔

لہا جاتا ہے کہ حق ہرستوں کے چہرے ایمان کے نور سے چہک اٹھے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ زاہدوں کی پیشانیاں اللہ تعالی کے آئے سجدہ ریز ہونے سے اتنی نورانی نہیں ہوتیں جس قدر سیخواروں کے چہرے شراب سے تابناک ہو جاتے ہیں۔ اس شعر میں ظاہر ہرست زاہدوں پر طنز کی گئی ہے۔

# دریغ آگاهی کافسردگی گردد سر و برگش ز مستی بهره جز غفلت نه باشد هوشیاران را

لغت: "سر و برگ" = ساز و ساسان ، سرماید \_ شاعر "آگہی" کا لفظ علمی بصیرت کے لیے لایا ہے اور ذی علم حضرات کو " آوشیاران" کے لقب سے یاد کیا ہے ۔

صحیح علم اور آگاہی سے صرف بصیرت ہی نہیں بلکہ قلب کی روشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایسی آگاہی کو عرفان کہتے ہیں۔ عرفان ایک ایسی مستی ہے جس سے قلب کے دریجے کھلتے ہیں۔ برعکس اس کے اہل عدم کی مستی محض بیہوشی ہے جس کا نتیجہ غفت ہے۔

کہتا ہے: افسوس ہے اس آگہی پر جو افسردگی کا باعث بن جائے۔ صاحب ہوتی ہوتی مستی محض بیہوشی ہوتی ہے۔ آن کے علم کا نشہ انھیں اپنے آپ سے غافل بنا سکتا ہے، روحنی کیفیت عطا نہیں کر سکتا ۔

# ر غیرت میگدازد در خعجالت گاه تاثیرم زبول دیدن بدست شیشه بازال کوهسارال را

لغت: ''سشد عارال'' عازمگر جو سیشہ سر در رکھ کر ناچتے ہیں ۔ لتا یہ دغا باز اور مکر نو بھی نہتے ہیں ۔

سیسہ ، پہر ، چنان اور چاڑ کے مدالے میں بڑی دارک چیز ہے۔
مرزا غانب نے سیشے کی رعابت سے شیشہ بازوں کا نفظ ایسے ہوگوں
کے لیے استعل دیا ہے جو دمزور ہونے کے ماوجود اپنی فرج کاربوں
سے بڑے بزے دنومند ، ٹھوس اور باوقار انسانوں پر غالب آ جاتے
ہیں اور انھیں عاجر اور زوں حال در دبتے ہیں ۔ مرزا غالب ایسے
لوگوں کی حالت زار کا تصور درتے ہیں اور اس سے اتنا متاثر ہوتے ہیں
کہ غیرت سے گداز ہو جاتے ہیں یعنی پانی منی ہو جاتے ہیں ۔

# برنجم غالب از ذوق سخن، خوش بودے اربودے مرا مرا لختے شکیب و پارہ انصاف یاراں را

سررا غالب کو اپنے ذوق سخن کی بنندی پر بار بھا اور ساتھ ہی وہ اپنے دوستوں اور حریفوں کی کم ذوق اور ناقدری سے شاکی بھی تھے ۔

کہتے ہیں غالب مجھے اپنے ذوق سعن سے دیھ ہوتا ہے (کہ فدرت نے جمھے اس قدر بلند دوق عطا دیا)۔ کتنا اچھا ہوتا کہ میرے دوستوں میں انصاف کا کچھ مادہ ہوتا اور وہ میرے بنر کی قدر کرتے، ما پھر مجھ میں بن تھوڑا سا برداشت اور تحمل کا مادہ زیادہ ہوتا۔

#### غزل مبر ہے۔

سپردم دوزخ و آن داغهامے سینه تابش را سرالے بود در رہ تشنهٔ برق عتابش را

لغت: ''سراب'' وہ چمکتی ہوئی ربت جو دور سے پانی معلوم ہوتی ہے اور پیاسے مسافر آدھر کو لیکتے ہیں ۔

کہتا ہے کہ میں نے دوزخ اور دوزخ کی آگ کے جلا دینے والے شعلوں میں نحوطہ لگا کر (طے کر کے) دیکھا جو آس محوب کی برق عتاب کے شیدائیوں (پیاسوں) کے لیے محض سراب کی حیثیت رکھتر تھر ۔

یعنی محبوں کے عصے کی گرسی کے مقابلے میں دوڑخ کی آگ ہیچ ہے -

ز پیدائی حجاب جلوہ ساماں کردنش نازم کف صہباست گوئی پنبہ مینامے شرابش را

لغت ؛ "بیدائی" ظاہر ہونا اور "حجب" بیدائی کی ضد بعنی بردہ ۔
فلسفہ اللہیات میں پیدائی اور حجاب ، شہود و غیب ہے ۔
"کف" جھاگ کو کہتے ہیں ۔ "کف صبھا" وہ جھاگ ہے جو جوش مے ۔ کوش مراحی سے اللہ کے سند در آدور آتا ہے ۔

صراحی کے منہ کو روئی سے بند کرتے تھے۔ شاعر کی نظر میں یہ روئی ، جو شراب کو چھپانے کے لیے استعال ہوئی ہے ، شراب کا جھاگ معلوم ہوتی ہے ، یعنی شراب صراحی کے پردے میں چھپنے کے باوجود ظاہر ہوئی جا رہی ہے ۔ چنانچہ کہتا ہے :

حسن نے ظہر ہو کے بھی ایک حجاب کا الداز اختیار کیا ہے ۔ یکن وہ ایسا حجاب ہے کہ جس سے جلوے ابھر رہے ہیں اور میں ۔ حسن کی اس ادا پر نازاں ہوں ۔ گویا اُس کے مینامے شراب کی روئی ۔ کف صہبا معلوم ہوتی ہے۔

مرزا نے اپنے اس اُردو شعر میں بھی اسی خیال کو ادا کیا ہے: مند ند کھننے ہر ہے وہ عالم کد دیکھا ہی نہیں زلف سے بڑھ کر نفاب اس شوخ کے مد پر کھلا

ندانم تا چه برق فتنه خواهد ریخت بر هوشم تصور کرده ام بگسستن بند نقابش را

محبوب کے حسن کو برملا دیکھنا تو درکنار ، اس کے بے ناب جہرے کے تصور سے بھی عاشق کے ہوش جانے رہتے ہیں۔ اس کیفیت کو شاعر نے برق فتنہ کا نام دیا ہے۔ چانجہ نہتا ہے کہ میں نے اس کے چہرے کے سد نااب کو نہولنے کا مصور کیا ہے۔ نہ جانے میں نے چہرے کے سد نااب کو نہولنے کا مصور کیا ہے۔ نہ جانے میں نہوش پر کیسی برق فتنہ آ کو گرے گی۔

دم صبح بهار این مایه مدبهوشی نمی ارزد صبا بر مغز دهر افشاند گوئی رخت خوابش را

لغت ؛ ''دم صبح بهار'' دم وقت ہے ، سراد ہے صبح بهار کی

کہا ہے کہ صبح بہار کا وقت تو کوئی ایسی چبز نہیں کہ اس سے انسان پر مدہوشی طاری ہو جائے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ صبا نے اپنے ستر خواب کو دنیا کے دماغ پر جھاڑ دیا ہے (جس سے دنیا والوں پر نیند کی سی مدہوشی طاری ہوگئی ہے)۔

سوادش داغ حیرانی، غبارش عرض ویرانی جمهان را دیدم و گردیدم آباد و خرابش را

لغت: ''سواد'' کے کئی ایک معنی ہیں: سیاہی رنگ، حوالی شہر یا آبادی شہر اور علمی استعداد۔

یہاں مرز غالب نے اسے آبادی جہاں کے لیے استعال کیا ہے۔ آبادی کی ضد ویرانی ہے جس کے لیے شاعر "غبار" کا لفظ لایا ہے۔

"سوادش" اور "غبارش" دونوں میں شکے ضمیر کا سرجع " "جہاں" ہے جو دوسرے مصرعے میں آیا ہے ۔

''سواد'' کے لفظ کی ذو معنویت کے اعتبار سے مرزا غالب نے سواد ِ جہاں کو داغ ِ حیرانی کہا ہے ۔۔

ویران جگہ سے غبار آٹھتا ہے اس لیے آسے جہان کی ویرانی کی علامت قرار دیا ہے ـ

سرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اس جہاں کی آبادی داغے حیرانی ہے۔
اس کا غبار ''عرض ویرانی'' ہے ، یعنی اس غبار سے ویرانی ہی ویرانی
ٹپکٹی ہے۔ چنانچہ میں نے جہاں کو دیکھا اور اس کے آباد اور ویران
دونوں کو لوٹ دیا ، یعنی یکسر بدل دیا ۔

ز تاب تشنگی جال را نوید آبرو بخشم کمنای جذبهٔ دریا شناسم موج آبش را لغت: "تاب تشنگی" پیاسکی تؤپ .

میں پیاس کی تٹڑپ سے اپنی جان کو آبرو بخشتہ ہوں ۔ سمندر کے پانی کی لہریں میری نظروں میں وہ کمند ہیں جس کے ذریعے وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے ۔ کسی شے کی انتہائی خواہش اور اُس کے حصول کا بے پناہ جذبہ اور ولولہ انسانی سعی و عمل کا سرچشمہ ہے ۔ اس انتہائی خواہش کے لیے شاعر نے بشنگی کا لفظ استعمال کیا ہے ۔ اگر راہ رو حیات کے دل میں یہ جذبہ موجزن ہو تو منزل مقصود خود اُسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے ۔ سمندر کی لمبرس ساسے کے لیے کمند بن جاتی ہیں اور وہ کشاں گشاں اُدھر کو جاتا ہے ۔

## ز من کزیے خودی در وصل رنگ از بوے تشناسم بہر یک شیوہ نازش باز می خواہد جوابش را

لغت : ''ش'' کے ضمیر کا مرجع محبوب ہے۔ ''ہر یک شبوہ نازش'' = اس کے (یعنی محبوب کے) ناز و ادا کا ہر انداز۔

وصل میں میرا یہ حال ہے کہ میں بیخودی اور محویت کے عالم میں رنگ اور ہو میں امتیاز نہیں کر سکنا اور ادھر محبوب کے ناز و انداز کی یہ کیفیت ہے کہ وہ مجھ سے اپنے ہر تیور کا جواب طلب کرتا ہے ، بعنی محبوب یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی ہر اداکی داد دوں۔

سوار توسن ناز است و بر خاکم گزر دارد ببال اے آرزو چنداں که دریابی رکابش را

لغت : ''بالبدن'' = پھلنا پھولنا ، بڑھنا اور فروغ حاصل کرنا ۔ بال ، ''بالبدن'' سے فعل اسر ہے ۔

محبوب اسب ناز پہ سوار ہے اور میری خک پر سے گزر رہا ہے۔ اے میری اررو (ارزوے پابوسی) تو اننی تیز ہو جا کہ بڑھ کر اس کی رکاب کو پالے (اور چوم لے)۔

## شکایت نامه گفتم در نوردم تا روان گردد همان در راه قاصد ریخت رشکم پیچ و تابش را

میں نے شکابت نامہ لکھا ، آسے تہ کیا تاکہ روانہ کر دیا جائے۔ وہیں میرے رشک کے جذبے نے اپنا پیح و ناب ، قاصد کی راہ میں ڈال دیا ۔

یعمی ، محبوب کا خط قاصد کے سپرد کرتے ہوئے مجھے سخت رشک آیا ، پھر اسی رشک کا پیج و تاب حائل ہوگیا اور میں خط نہ مھیج سکا ۔

مرزا غالب کا یہ شعر سلاحظہ ہو: ﴿
حول پہ قاصد پسپرم پیغام را
رشک نگزارد کہ گویم نام را

ندانم تا چساں از عہدۂ دردش بروں آیم ز شادی جاں بہا گفتم متاع کممیابش را لغب: ''از عہدۂ چیزے بروں آمدن'' = کسی چیز سے عہدہ برآ ہونا۔

''متاع کم سیاب'' = حو جبز کم مقدار میں نہیں سل سکتی۔
میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اُس کے درد محبت سے کیسے
عہدہ برآ ہو سکوں گا۔ میر نے یونہی خوشی کے عالم میں اپنی جان
کو اُس کے متاع درد کی قسمت کہہ دیا ، حالانکہ وہ ایسی متاع ہے
جو کم مقدار میں دستیاب ہی نہیں ہوتی۔

یعنی درد محبب ، جس کثیر ہے ۔ کوئی شخص تھوڑا سا درد مول لینا چاہے تو میسر نہیں آ سکتا ۔ میں نے یونہی اپنی جان دے کر اسے خریدنا چاہا ۔ جان کی درد محبت کے سامنے کیا حیثیت ہے ۔

## زخوبان جلوه ، و زمامے خودان جان 'رونما خواهد خریدار است ز انجم تا به شبنم آفتابش را

لغت: ''رونما'' = وہ تحفہ ہے جو دلؤن کے منہ دکھانے پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسے رونمائی بھی کہتے ہیں ۔

یہ عام خیال ہے کہ کاشات کی ہر سے حسن ازلی کی گرویدہ ہے لیکن مرزا غالب نے اس خیال کو بے حد خوبصورت اور بلنغ ہیرائے میں بیان کیا ہے ۔ کہتے ہیں:

آس کی ذات حسینوں سے جلوہ اور ہم عسقوں (مے خودوں) سے جان بطور رونمائی طلب کرتی ہے۔ ستاروں سے لیے کر شبنم تک ہر شے آس کی خریدار ہے۔

یوں انجم سے لے کر شبنم نک سے مفصود ہر وہ شے ہے جو آسن اور زمین ہر ہے لیکن شاعر انجم اور شبنم کے لفاظ کو بڑے فنکارانہ انداز میں لایا ہے۔ شبنم کے قطرے پرنو خورشید کے سامنے آ کو فیا ہو جاتے ہیں اور سارے ہو اس کے سامنے آنے کی باب ہی نہیں لا سکتے ۔ یہ شعر جذباتی منظر کشی کی (جسے ہم انگریزی زبان میں Imagery کہتے ہیں) ایک حسین مثال ہے ۔

# خیالش صید دام پیچ و تاب شوق بود، اما من از مستی غلط کردم بشوخی اضطرابش را

لغت: "غط کردن" = اشتباہ کردن بعنی کسی چیز کو غلطی سے کچھ اور سمحھ لبنا۔ اس کا بعنی میرے محبوب کا خیال میرے جذبہ شوق کی بے مابیوں کے جال میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے محوبت کے عالم میں اضطراب (بعنی بے تابیوں) کو اپنے شوق کی شوخی حجھ

لیا ، یعنی میں دل کے اضطراب کو جذبہ شوق کا نتیجہ سمجھا ، حالانکہ یہ اضطراب اور یہ ہے دبیاں محبوب کے خیال یا تصور کا نتیجہ تھیں ۔ اس میں ایک لطیف مکتہ بہ ہے کہ مہ سارا اشتماہ یا غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ خیال یار سے مجھ پر ایک محویت کا عالم طاری ہوگیا تھا ۔

# به نظم و نثر مولانا ظهوری زنده ام غالب رگک جاں کرده ام شیرازه اوراق کتابش را

اے عالب! میں مولاما ضہوری کے اسموب نظم و نتر کے اثر سے رندہ ہوں ۔ میں نے آس کی کتاب کے اوراق کے شیرازے کو اپنی رگ جاں بنا لیا ہے۔ بنا لیا ہے۔

#### غزل مبر ۲۸

مدام محرم صهبا بود پیالهٔ ما بگرد مهر تنید است خطّ هالهٔ ما

لغت: ''ہالد''ے وہ سفید سا دائرہ جو کبھی کبھی چاند یہ سورح کے گرد تمودار ہونا ہے۔ ہاںۂ ساہ کو علامت باراں اور ہالۂ مہر کو علامت جنگ و حدال خیال کیا جاتا ہے۔

"محرم" = حرم میں بار پانے والا ۔ آشنا یا واقف کار ۔

یہاں ،رزا غالب نے پیالے کو ''بحرم صہبا'' کہا ہے۔ گویا وہ پیالہ ایسا ہے کہ ہمیشہ شراب سے آشنا ہے یعنی لبریز شراب ۔ بیالہ شراب سے بھرا ہے ، شراب سورج کی طرح چمک رہی ہے اور اس کے گرد پیالے کا کنارہ سورج کے ہالے کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ مرزا غالب جام سے کے لیے ایک نہایت خوصورت استعاره لائے ہیں۔ کمہتے ہیں کہ ہمری شراب ایک آفتاب درخشاں ہے اور لب جام ایک بالہ ہے جو اس آفتاب کے گرد آبھرا ہؤا ہے۔

زهمے ز گرمی 'خویت ، نفس گراں مایہ گداز ِ نالہ ما ، آبیارِ نالہ ما

معشوق کی طبیعت کی گرمی اور نند خولی سے عاشق کا سانس سینے میں بگھل کر رہ جاتا ہے لیکن اس سے فربادیں دبتی نہیں ہیں۔ ایک فریاد کے بعد دوسری فریاد لب پر آئی ہے۔ گویا ایک فالم پگھلتا ہے تو اس کے گداز سے دوسرے فالے کی آبیاری ہوتی ہے۔ معبوب کی اس گرمی خو سے بے بہ بے فریاد کرنے کو شاعر نے نفس معبوب کی اس گرمی خو سے بے بہ بے فریاد کرنے کو شاعر نے نفس بعنی سانس پھلتا پھولت ہے بعنی سانس پھلتا پھولت ہے اور بھاری بھرکم ہوتا جاتا ہے۔

چمن طراز جنونیم و دشت و کوه از ماست

به 'مہر داغ شقائق آبود قباله ما

لغت: ''شقائق''= لانے کے پھول (سرخ) - لالے کے پھول کے

اندر ایک سید داغ ہوتا ہے جسے شاعر نے 'مہر سے تشبید دی ہے ۔

"قبالہ'' = بیعنامہ یا ضائت نامہ ۔

شاعر نے داغ لالہ کو سہر قرار دیا ہے جو قبالے پر لگی ہوئی ہے۔ "جمن طرار" = جمن کی آرائش کرنے والا ۔

شاعر کہنا ہے کہ ہم جنوں کے چون کی آرائش کرنے والے ہیں اور یہ پہاڑ اور میدان ہارے ہیں۔ اس کے لیے لالے کے داغ کو دیکھو کہ وہ ایک مہر ہے جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ دشت و کوہ ہاری منکیت ہیں۔ مراد یہ ہے کہ کوہ و دشت کی رونق ہارے ہی دم سے ہے کہ ہم جوش جنوں میں وہاں گھومتے رہتے ہیں۔ گویا قدرت نے انہیں ہارے حق میں وقف کر دیا ہے۔

#### بدل ز تجور تو دندان فشرده ایم و خوشیم ز استخوان آثرے نیست ، در نواله ما

لغت: ''بدل دنداں افشردن'' سے کوئی ناگوار کام کرنا ۔ ہم اپنے دل کو دانتوں سے چبائے ،چلے جاتے ہیں اور خوش ہیں ۔ ہمرے ان نوالوں میں ہدی کا کوئی نشان نہیں ۔ یعی محبت کی تلخبوں کو بڑی خوشی سے سہتے جا رہے ہیں ۔

#### تو زود مستی و ما رازدار خوبئ تو ایم شراب درکش و پیهانه کن حواله ٔ ما

لغت: ''زود مست'' جو تھوڑی سی پی کر جدی ہی بدمست ہو جائے ۔ یعنی تو جد ہی بدمست ہو حاتا ہے اور ہم تیری اس خو سے واقف ہیں ، اس لیے شراب پی اور پیانہ ہارے ہاتھ میں دے دے (تاکہ ہم تجھے شراب اندازے سے پلا سکیں) ۔

درازی شب هجران زحد گذشت ، بیا فداک روے تو عمر هزار ساله ما

شب فراق حد سے زیادہ طویل ہو گئی ہے۔ ہاری ہزار سالہ زندگی تیرے دیدار پر قربان ، اب آ جا ۔

شاعر نے ''عمر ہزار سالہ'' کے الفاظ بڑی فنکارانہ مہارت سے استعال کیے ہیں۔ ان سے ایک تو محبوب کے وصال کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کے عوض ہزار سال کی عمر قربان کی جا سکتی ہے۔ دوسرے شب فراق کی طوالت کا احساس ہونا ہے کہ جدائی کی یہ رات کائٹے کائٹے سالہا سال گزر گئے۔

جنوں به بادیه پرواز گلستاں بخشید سواد دیدهٔ آهوست داغ لاله ما

لغب: "سواد دیده" آنکه کی پتلی یا سیاسی اور "داغ لاله" دو نوں سیاه ہوتے ہیں۔ اسی رعایت سے شاعر نے ایک کو دوسرے سے تشبیہ دی ہے۔

ہرں کی وحشت مشہور ہے۔ یہ وحشت اس کی آنکھوں سے ٹپکتی ہے اور پھر ہرن جنگل میں مجنونوں کی طرح گھومتا بھی ہے۔ اس پس منظر کو مدنظر رکھ کر دیکھیے۔ سرزا غالب فرماتے ہیں کہ ہاری وحشت جنون نے ، بیابان کو گلستان کی پرواز بخش دی یعنی جنگل باغ کی طرح لہلہانے لگا ہے۔ چنانچہ جنگل میں گھومنے والے آبو کی آنکھوں کی سیاہی ہارے اس لہلہائے گاستاں کے لالے کا آبو کی آنکھوں کی سیاہی ہارے اس لہلہائے گاستاں کے لالے کا داغ ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہاری وحشت جنوں سے جنگل میں داغ ہیں بھی ہمیں داغ لالہ نظر آتی ہے۔

ز سعی ِ هرزه به بےحاصلی تعلم گشتیم چو باد ِ بید پدید آمد از اماله ٔ ما

لغت: برامالہ'' = لغت میں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف لے جانے اور صرف و نحو کی اضطلاح میں ''الف'' کو '' ہے' سے

بدلنے کو کہتے ہیں ، جیسے ''رکاب'' سے ''رکبب'' اور ''باد'' سے ''یید'' ۔

> ''بید'' ایک درخت ہے جسے پھل نہیں لگتا ۔ ''سعی ہرزہ'' = بے سود کوشش د

علم گشتن ہے مشہور ہونا ۽ تمایاں ہونا ۔

ہم اپنی ہے سود کوششوں کے باعث اپنی محروبیوں میں نمایاں ہوگئے ہیں۔ ہمرے عمل امانہ میں 'باد' نے 'بید' کی صورت اختیار کرلی۔ مرزا غالب نے اپنی سعی لاحاصل کے لیے باد سے بید کے امالہ ہونے کا استعارہ استعال کیا ہے جو بہت نادر ہے۔ باد یعنی ہوا کی حرکت یھی ہے مقصد ہوتی ہے اور سید بھی ہے تمر ہوتا ہے۔

## همیں گداختن است آبروے ما غالب 'گہر چه ناز فروشد به پیش ژالهٔ ما

اے غالب! محبت کا سوز و گداز ہی ہبری آبرو ہے ۔ ہبارے ڑالے (اولے) کے معامل گوہر کیا ناز کر سکنا ہے۔ سوتی اور اولہ دونوں میں آب و تاب ہوتی ہے لیکن نموتی پرگرمی کا کوئی ائر نہیں ہوتا ، برعکس اس کے ژالہ درا سی حرارت سے بھی پگھل جاتا ہے ۔ سوز و گداز ہی ہے تو زندگی کی آبرو ہے ۔

### غول عبر ۲۹

نہفت شوخی ہے پردہ شور جنگش را ز بادہ تندی ایں بادہ، ُبرد رنگش را لعت: ''شور جگ'' = لگاوٹ ، ظاہرا اندار دشمنی۔ محبوب کی ہے باک شوخیوں سے اس کا ظاہری لگاوٹ کا انداز دب کر رہ گیا۔ اس شراب کی تندی اور تیزی سے اس شراب کا رنگ مات ہوگیا ۔

شراب میں اص شے اُس کی تیزی اور تندی ہوتی ہے۔ ربگ ابک بناوٹی چیز ہے۔ اسی درح محبوب کی بے باک شوخیاں بناتی ہیں کہ اُس کا اظہار عداوت مصنوعی ہے۔

# کدام آئنه با روے آو مقابل 'شد که بیقراری جوهر نبرد زنگش را

''جوہر آئینہ'' آئینے کی چمک کو کہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں جب آئینہ فولاد کا ہوتا تھا تو برسات کی نمی سے اسے زنگ لگ جاتا تھا ، چنانچہ اسے صیقل کر کے جلا دیتے نھے۔

شاعر کہتا ہے کہ کون سا آئینہ تیرے روبرو آیا کہ تیرے چہرے (کے حسن) سے اس کا جوہر تڑپ نہ اٹھا ہو اور اس تڑپ سے اس کا زنگ نہ جاتا رہا ہو ۔ صوفیہ قلب انسانی کو آئینے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس آئینے کی حسن ازلی سے رجلا ہوتی ہے ۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی دل ایسا نہیں کہ اس پر حسن ازلی کا عکس نہ پڑا ہو اور وہ چمک نہ آٹھا ہو ۔

## چو غنچه جوش صفاے تنش ز بالیدن دریده بر تن نازک قباکے تنگش را

کلی جب جو ش شباب پہ آتی ہے تو اُس کی تبا چاک ہو جاتی ہے۔ ''صفا'' حسن کا ایک وصف ہے جسے ہم لطافت کہد سکتے ہیں ۔ شاعر محبوب کے جوش شباب کا نہیں بلکہ اسکی صفامے بدن کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کلی کی طرح میرے محبوب کا جوش صفامے بدن اس قدر ابھرا کہ باوجودیکہ وہ بہت نازک بدن تھا ، اس کی قبامے تنک چاک ہو کر رہ گئی ۔

## ز گرمی ُنفُسش دل در استزاز آمد شراره شهپر پرواز گشت سنگش را

لغت ؛ ''اہتزاز'' = اس کے لغوی معنے ، اونٹ کا مستی میں آکر رقص کرنا ۔ عام مفہوم کیف و مستی ہے ۔

"شہپر" وہ بڑا پر ہے جس کے بل پر پرندہ اڑتا ہے ۔ اسم میں "نفست" کے لفظ میں "ش" کا ضمیر

پہلے مصرعے میں ''نفسش'' کے لفظ میں ''ش'' کا ضمیر دل کا مضاف الیہ ہے اور ''آو'' کا سمہوم دیتا ہے۔ پہلے مصرعے کی ترکیب لفظی یہ ہے: ''از گرسی نفس ، دل او در اہتزاز آمد''

شاعر نے گرسی نفس کو شرارہ اور محبوب دل سخت کو سنگ

پتھر ٹکرائیں تو آن میں سے چنگاریاں نکاتی ہیں جس سے لوگ بہ خیال کرتے ہیں کہ پتھر میں شرر پوشیدہ ہوتے ہیں ، لیکن پتھر ان چنگاریوں سے مناثر نہیں ہوتا ۔شاعر کہتا ہے کہ میرے نفس آتشیں نے آس کے دل پر اثر کیا اور وہ جھومنے لگا ۔ دیکھو اس کے پتھر کی ایک چنگاری نے دل کو پر لگا دے اور وہ کیف و سرور میں پرواز کرنے لگا ۔

نظارهٔ خط پشت لبش ز خویشم 'برد زباده نشه فزوں داده اند بنگش را

لغت بر ''بنگ''ے وہی آردو کا لفظ بھنگ ہے۔ شاعر نے سبزۂ خط کے لیے بھنگ کا استعارہ استعال کیا ہے۔ شراب اور بھنگ دونوں نشدآور چیزیں بیں لیکن شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے پشت لب پر سبرۂ خط کو دبکھ کر مجھ پر بےخودی طاری ہوگئی ۔ اس کی بھنگ میں شراب سے بڑھ کر شد موجود ہے۔

# چه نغمه ها که به مرگم سرود ، پنداری ز رشتهٔ کفنم تار بود چنگش را

لغت:''چنگ'' ایک ساز کا نام ہے جس میں تار ہوتے ہیں۔ ''پنداری''ہو حیال کرے ، گویا ، معلوم ہوتا ہے۔

سیرے سرنے ہر اُس (محبوب) نے کیا کیہ نغمے گائے۔معلوم ہوتا ہے کہ اُس کے ساز (چنگ) سیرے کفن کے دھاگے کے تھے۔

شعر سیں ''چہ'' کا استفہام بڑا موزوں ہے۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے بالخصوص کفن کے لفظ سے ''کبا کیا نغموں' سے مراد المناک نغمے ہوں گے لیکن اس کے بعیدی معنے طربناک بھی ہو سکتے بین کہ محبوب کو عاشق کی موت پر کتنی خوشی ہوئی ہے۔

# به حشر وعدهٔ دیدار کرده ، بے تابم شتاب من بسر آرد مگر درنگش را

لغت:''درنگ''ے دیر ، تاخیر ۔ شعر میں یہ لفظ شتاب کی خدکا مفہوم دے رہا ہے ۔''مگر''ے شاہد ، ہو سکتاہے ۔

کہتا ہے کہ محبوب نے قیاست کے روز اپنے دیدار دکھانے کا وعدہ کیا ہے اور میں شوق دیدار کے لیے سخت ہے تاب ہوں ۔ ہو سکتا ہے میری بے تابی (جلدی) ہی آس کی تاخیر کو ختم کر دے ، یعنی میں بے تابیوں کے ہاتھوں جان دے دوں اور پھر اُس کے دیدار سے فیض یاب ہو جاؤں ۔

اس شعر میں یہ بھی ایک لطیف نکتہ پوشیدہ ہے کہ میری بے تابیاں ایسا حشر برپا کریں کہ وہ ایفائے عہد پر مجبور ہو جائے۔

### جگر نشانه نهم، برخود اعتادم نیست مباد دل به تپش رد کند خدنگش را

محھے اپنے یہ اعتباد نہیں ۔ ہو سکتا ہے کہ میرا دل تڑپ اور سوز کے عالم میں اُس کے تیر کو رد کر دے ، اس لیے میں نے اپنے جگر کو اس کے تیر کا ہدف بنانے کے لیے تیار رکھا ہے ۔

اس شعر میں "سباد" کا لفظ ہے حد بلیغ واقع ہؤا ہے۔ یہ کلمہ م دعائیہ ہے۔ اس کا مفہوم بھی ہے کہ عاشق یہ نہیں چاہتا کہ محبوب کا نیر کسی طرح بھی چوک جائے یا خطا ہو جائے ، کبونکہ اس کے جذبۂ عشق کا تو یہ عالم ہے کہ :

خود آٹھا لاتے ہیں گر تیر خطا ہوتا ہے

مقصود شاعر یہی ہے کہ دل اور جگر دونوں تیر آتھ نے پر آمادہ ہیں۔ اس شعر سے ذہن سرزا غالب کے حسب ذیل شعر کی طرف جاتا ہے:

ہے ایک تیر جس میں دونوں چھدے ہوئے ہیں وہ دن گئے کہ دل سے اپنا جگر جدا تھا

کشیده ایم بدیوانگی ز شوخی دوست بگونه گونه ادا ناز رنگ رنگش را

ہم نے محبت کی دیوانگی کے عالم میں شوخی محبوب کی طرح طرح کی اداؤں پر سو سو انداز میں ناز آٹھائے ہیں ۔

اس شعر میں دو ترکیبیں آئی ہیں: "گونہ گونہ ادا" اور "ناز رنگ رنگ" دونوں میں تکرار الفاظ ہے جو بے حد لطیف اور بلیغ ہے ۔ تکرار الفاظ بڑی تہہ دار چیز ہوتی ہے اور آس سے معنویت کے کئی ایک پہلو آبھرتے ہیں۔ مرزا غالب نے اس شعر میں ، اس تکرار سے نہ صرف شعری بلاغت بلکہ موسیقیت بھی پیدا کی ہے۔

علاوہ بریں اس سے شعر میں شوخی بیان بھی آگئی ہے اور اس شوخی بیان میں شوخی دوست کی رعنائیاں جھلکتی ہیں ۔

# ز ظرف عالب آشفته گر نهای آگاه بیازما به مے تند هوش و هنگش را

لغت: ''ہوش و ہنگ''۔ ہنگ وقار و ہوشیاری کا مفہوم دیتا ہے اور ہوش کا مترادف ہے۔

کہنا ہے: اگر تو ، غالب کے حوصلے اور ظرف سے واقف نہیں ہے
تو اس کے ہوش کو تند و تیز شراب پلا کر آزما ، یعنی دیکھ که
وہ کتنی شراب پی سکتا ہے اور پی کر ہوش کو نہیں کھو دیتا ۔
شاعر نے پہلے مصرعے میں اپنے لیے ''غالب آشفتہ'' کہا ہے اور آشفتگی
ہوش و خرد کی ضد ہے ۔ چنانچہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ میری آشفتگی
پر نہ جا ۔ میرا اصل رنگ دیکھنا ہو تو شراب تند پلا اور پھر دیکھ
کہ میرے ہوش و خرد کے جوہر کیسے 'کھلتے ہیں۔

مرزا غالب كا يه مصرع ديكھيے:

ہے سے تکند درکف من خامہ روائی کہ مے کے بغیر میں ہے ہاتھ میں قلم نہیں چلتا ۔

#### غزل نمير . ۴

راز خویت از بدآموز تو می جوثیم ما از تو می گوئیم گر با غیر می گوئیم ما

لغت: ''بدآموز'' \_ جو دوسروں کو غلط سبق سکھائے۔ گمراہ کرنے والا شخص ۔

ہم تیری طبیعت کے راز کو تیرے بدآموز (یعنی رقیب) سے معلوم کر لیتے ہیں ۔ چنانچہ ہم اگر غیر (یعنی رقیب) سےکوئی بات کرتے ہیں تو نیرے بارے میں کرتے ہیں ۔ (تاکہ اُس کی رائے تیرے متعلق معلوم ہو سکے) ۔

> حشرِ مشتاقاں ہماں بر صورتِ مڑگاں َبود مر زخاک ِ خویشتن، چوں سبزہ میروئیم ما

شاعر ہے عاشفوں کے لیے مشتفوں کا لفظ استعمل کیا ہے ، یعنی دیدار محبوب کے لیے مثقاق ہیں۔ دیدار محبوب کے لیے مثال کا اٹھنا لازمی ہے۔ چنانجہ کہتا ہے کہ مشتاقوں کا حشر بھی مثرگاں کی طرح ہوتا ہے۔ ہم لوگ مبزے کی طرح خود ہی خاک سے اگ آتے ہیں۔

راز عاشق از شکست رنگ رسوا می شود باوجود سخت جانی ها ، تنک روئیم ما

لغت: "شكست رنگ" = رنگ كا آزانا -

''تنک رو'' ایسا شخص جس کا چہرہ جلدی سے بے قابو ہوکربدل جائے۔ شاعر ، ''تنک رُو'' کا لفظ سخت جان کے مقابل میں لایا ہے۔ عاشق یوں نو سخت جان ہوتا ہے لیکن چہرے کا رنگ فوراً آڑ جاتا ہے اور اس کی محبت کا راز فاش ہو جاتا ہے ۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ عاشق کا راز رنگ کے آڑنے سے فاش ہو جانا ہے ۔ ہم لوگ (عاشق) باوجود سخت جان ہونے کے نرم رو واقع ہوئے ہیں ۔

# زیں بہار آیس نگاهاں بو که بپزیرد یکے عمرها شد رخ بخون دیدہ میشوئیم ما

لغت: ''بہار آییں نگاہاں: ''آیین'' آرائش کو کہتے ہیں۔ ''بہار آییں'' سے مراد بہار کو آراستہ کرنے والے ۔ بہار آییں نگاہاں وہ حسین لوگ جو اپنی نظروں سے بہار کو زینت بخشتے ہیں ۔

ہم مدتوں سے اپنے چہرے کو آنکھوں کے خون سے دھوتے چلے آ رہے ہیں ۔ خدا کرے کہ ان حسین نگاہوں والوں میں سے ، جن کی نظریں بہاروں کی آرائش ہیں ، کوئی ہمیں بھی قبول کر لے ۔ بہارا چہرہ بھی تو سرخی خون سے رشک بہاراں ہو رہا ہے ۔

تا چها مجموعه طف بهاران بوده ای تا به زا نو سوده پاک ما و می پوئیم ما

سبحان الله! کتنا خوبصورت شعر ہے۔ سرزا غالب نے محبوب کو مجموعۂ لطف بہاراں کہا ہے ؛ یعنی بہاروں کی لذتوں کا سرچشمہ کہ جو ختم ہونے میں ہی نہیں آتیں اور یہ مفہوم ''تا چہا' کے الفاظ نے پیدا کیا ہے۔ ''تا چہا'' کا مطلب صرف 'کتنا' دا 'کیسا' ہی نہیں بمکہ ''لاانتہا'' ہے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ تو لطف بہاراں کا وہ ختم بمکہ ''لاانتہا'' ہے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ تو لطف بہاراں کا وہ ختم نہ ہونے والا سرچشمہ ہے کہ جسے دیکھتے دیکھتے بہارے پاؤں زانو نہ ہونے والا سرچشمہ ہے کہ جسے دیکھتے دیکھتے بہارے پاؤں زانو تک گھس گئے ہیں اور ابھی تک ہم چلے جا رہے ہیں۔

زحمت احباب نتوال داد غالب بیش ازیں هرچه میگوئیم بهر خویش میگوئیم ما

اے غالب! اس سے زیادہ ہم احباب کو کیا رحمت دیں ۔ اب نو ہم جو کچھ کہتے ہیں اپنے لبے کہتے ہیں ۔

بعنی دوستوں سے کب تک داد سعن کی نوقع کریں گئے۔ اب حود ہی شعر کہتے ہیں اور خود ہی اُس کی داد بھی دیتے ہیں ۔

#### غزل المبر ۳۱

اے روے تو بہ جلوہ درآوردہ رنگ را نقش تو تازہ کردہ بساطہ فرنگ را

لغت: ''فرنگ' = فرائس ، اٹلی کے لیے بالخصوص اور یورپ کے لیے بالعموم استعال ہوتا ہے ۔ یہ لفظ حسن و رعنائی کی علامت کے طور پر بھی آیا ہے ۔ یہاں بساط فرنگ سے مقصود بساط حسن ہی ہے ۔ یہاں بساط فرنگ سے مقصود بساط حسن ہی ہے ۔ تیرے (حسین) چہرئے سے رنگ حسن چمک آٹھا اور رعنائیوں کے نقش تازہ ہوگئے ۔

از ناله خیزی دل سخت تو در تبم در عطسه شرر مفکن مغز سنگ را

لغت: "تب"=پيچ و تاب ـ

''عطسد'' = چھینک ۔ مسلسل چھینکوں کا آنا ایک عارضہ بھی ہے جسے عربی میں ''عطاس'' کہتے ہیں ۔ پتھر سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں شاعر نے اُنھیں عطسۂ شرر کہا ہے ۔گویا وہ آتشیں چھینکیں ہیں جو مغز ِ سنگ سے نکل رہی ہیں ۔

شاعر نے محبوب کے دل سخت کو سنگ یعنی پتھر کہا ہے۔ اس پنھر سے دل پر بھی غم محبت کا اثر ہوا ہے اور وہ فریاد کر رہا ہے حسے دیکھ کر عاشق کا دل بھی بیقرار ہو رہا ہے اور پیچ و تاب میں ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے:

میں نیرے دل سخت کی آہ و فرماد سے پیچ و ناب میں ہوں۔ (خدا کے لیے) اس مغز ِ سنگ یعنی اپنے پتھر سے دل کو شور باریوں پر مجبور ندکر۔

## از عمر نوح عرض برد انتظار و تو در عرض شوق تاب نیاری درنگ را

تیرا انتظار تو نوح کی عمر کو بھی کم کر دیتا ہے اور تیری یہ حالت ہے کہ تو اطہار سوق کے معاملے میں ذرا سی بھی تاخیر گوارا نہیں کرتا ۔

یعنی تیرے انتظار کا عرصہ اتنا طویل ہے کہ اس کے مقابل عمر نوح کم معلوم ہوتی ہے ، اور جب انتظار ختم ہو جائے اور اظہار شوق کا وقت آتا ہے تو تجھ میں اتنی بھی تاب نہیں کہ اسے ڈرا آرام سے سن لے ۔

داغم که درهواے سر دامن کسیست در خون من ز ناز فروبردہ چنگ را لغت :''چنگ'' = پنجہ ، ہاتھ۔ میں رشک سے جل کر داغ ہو گیا ہوں کہ وہ شخص جس کا پنجہ بڑے ناز سے میرے خون میں پڑا ہے ،کسی اور کے دامن کو ہاتھ میں لینے کی فکر میں ہے ۔

#### -

#### غزل مبر ۲۳

سوزد ز بسکه تاب جالش نقاب را دانم که درمیان نه پسندد حجاب را

چوںکہ اس کے حسن و جال کی چمک سے اس کا نقاب جل اٹھتا ہے ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہ بات گوارا ہی نہیں کرتا کہ اس کے اور دیکھنے والوں کے درمیان کوئی حجاب حائل ہو ۔

پیراهن از کتان و دمادم ز سادگی <sub>ب</sub> نفریں کند بپردهدری ماهتاب را

لغت ہ'' کتان'' ہے گہنان اور گہنان دونوں طرح درست ہے۔ ایک نازک اور باریک سا کپڑا ہوتا ہے جو السی کے پودے کے چھلکیے سے بنتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ کمان ایک پودے کا نام ہے جس کے ریشے لے کر یہ کپڑا بناتے ہیں۔ شعراء کا عقیدہ ہے کہ کتان کا کپڑا چاندنی کی ناب نہ لاکر پھٹ جانہ ہے۔ شعر میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے ، یعنی یہ ''صبعت تلمیح'' ہے۔

کہتا ہے کہ محبوب کا لباس کتان کا ہے اور سادگی دیکھو کہ وہ لگاتار چاندنی کو کوستا ہے کہ اُس نے سیری پردہ دری کر دی ہے (حالانکہ نازک اور باریک لباس سے اس کا رنگ بدن خود بخود

نمایاں ہو رہا ہے۔ اس شعر میں لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ لباس کتان کا پھٹنا (جو محض ایک عقیدہ ہے) چاندنی کے باعث نہیں بلکہ جوش شباب کی وجہ سے ہے۔

> تا خود شبے به همدمی ما بسر برد در چشم بخت غیر رہا کرد خواب را

اس خیال سے کہ وہ (محبوب) ایک رات ہاری صحبت میں گزارے اس نے رقبب کی چشم نصیب میں نیند ڈال دی ہے بعنی رقیب کے نصیب میں نیند ڈال دی ہے بعنی رقیب کے نصیب بسر نصیبے کو ساتھ معشوق کا شب بسر کرنا رقیب کی بلبختی کی دلیل ہے۔

نارفته ، دم ز وعدهٔ باز آمدن زند تا در وصال یاد دهد اضطراب را

عاشق اپنے محبوب کے وصال سے فیض یاب ہے اور آسے یک گونہ
آسودگی حاصل ہے ۔ لیکن محبوب کی شوخی ادا دیکھیے کہ وہ عاشق
کی اس آسودہ حالت کو درسم برسم کرنا چاستا ہے اور ایک اضطراب
کی کیفیت پیدا کرنا چاستا ہے جو وصال سے پہلے انتظار میں تھی ۔
چنانچہ محبوب آٹھ کر جاتا تو نہیں ، لیکن ظاہرا بہ کہتا ہے کہ اچھا میں چلا ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ لوٹ کر آ جاؤں گا۔ اس سے مقصود جانا آنا نہیں ، بلکہ وصال کے عالم میں اضطراب کی کیفیت پیدا کرنا ہے جسے دیکھ کر محبوب کو خوشی ہوتی ہے ۔

در دل خزد به لابه و از جاں بدر کشد
دیرینه شکوهٔ ستم لیے حساب را
مرزا غالب نے اس شعر میں حسن کی اثرانگیزی کے ایک لطیف
پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حسن کا انداز محبوبانہ کس طرح عاشق

کے دل سے وہ شکوے شکایتیں (جو وہ ہمیشہ بظاہر کرتا رہتا ہے) دھو ڈالتا ہے۔

کہتا ہے وہ (محبوب) بڑے انداز محبوبی سے دل میں سا جاتا ہے اور اس طرح وہ تمام پرانے گلے شکوے جو اس ستم ااے لاتعداد سے بہاری روح میں دیے ہوئے ہیں ، دور کر دبتا ہے۔

اس شعر سے مولانا حالی کا یہ شعر یاد آتا ہے:

آتے ہی آں کے بھول گئیں کلفتیں تمام گویا ہارے سر پہ کبھی آساں نہ تھا

جرأت نگر که هرزه به پیش آمد سوال گیرم به بوسه زآن لب نازک جواب را

ذرا میری جرأت دبکھو کہ بونہی بے فائدہ سوال کرنے سے پہلے ہی میں اس لب نازک کا بوسہ لے لیتا ہوں اور جواب حاصل کر لیتا ہوں۔ در حقیقت وہ سوال بوسے ہی کا تھا ، سو اس کا عملی جواب بھی مل گیا۔

# نازم فروغ ِ باده زعکس ِ جمال ِ دوست گوئی فشرده اند بجام آفتاب را

لغت: جیساکہ پہلے بھی عرض کیا گیا ، فارسی میں بالعموم جمع غائب کا صیغہ جب بلا فاعل آئے تو وہ ماضی مجمول کا مفہوم دیت ہے۔ "فشردہ اند" کا مفہوم یہاں آندوں نے نحوڑ کر ڈالا نہیں بلکہ نچوڑ کر ڈال دیا گیا ہے۔

کہتا ہے جال دوست کے عکس سے شراب چمک آٹھی ہے اور میں اس پر ناز کرتا ہوں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پیالیے میں دھوپ کا رس نچوڑ کر ڈال دیا گیا ہے۔

# سوزدزگرمی اش مرو آو همچنان به لهو ریزد ز آبگینه به ساغر شراب را

وہ بڑے لاابالیانہ بن سے شراب کو صراحی سے ساغر میں انڈیلتا چلا جا رہا ہے ۔ آسے یہ احساس ہی نہیں کہ شراب اسکی تاب جلوہ کی حرارت سے جل رہی ہے ۔

# آبش دھم ببادہ و آو ھر دم از تمیز نوشد مے و زجام فرو ریزد آب را

میں آسے شراب میں پانی ملا کر دیتا ہوں اور وہ ہر بار بڑی ہی مہارت سے پانی اور شراب میں امتیاز کر لیتا ہے ، چنانچہ شراب پی جاتا ہے اور پانی گرا دیتا ہے ۔

# آسوده باد خاطر غالب که مخوب اوست آسیختن ببادهٔ صافی گلاب را

غالب كى عادت ہے كم وہ ہميشہ شراب ناب ميں گلاب ملاكر پيتا ہے ۔ اللہ كرے اس كا دل آسودہ ہو ۔

آسودگی ایک تو اس لیے حاصل ہو گی کہ یہ عادت اچھی ہے۔ دوسرے اس لیےکہ شراب و گلاب کی آمیزش بھی آدمیکو آسودگی بخشتی ہے۔

#### غول اعبر س

نوید التفات شوق دادم از بلا جاں را کمند جذبه طوفاں شمردم موج طوفاں را

لغت: ''بلا'' ہے آلام و مصائب ۔ ''نوبد'' ہے خوش خبری ۔ ''التفات ِ شوق''ہےشوق کی توجہ یعنی شوق کی تیزی یا آنھار ۔

محبت میں مصائب کا سامنا ہو تو مرزا غالب کا شوق بجائے دب جائے کے اور بھی تیز ہو جاتا ہے ، گویا مصائب سے اس کی جان یا روح کو ہے انتہا خوشی ہوتی ہے اور مصائب کے طوفان کی آمد ایک خوش خبری ہے ۔

چنانچہ دوسرے مصرعے میں اسی جذبے کے لیے اُس نے طوفان ہی کو بطور استعارہ استعال کیا ہے۔ کہتا ہے کہ مصائب کے طوفان کی ہر نہر میری نظر میں ایک کمند ہے جس کے ذریعے طوفان کو اپنی طرف کھینجا جا سکتا ہے۔

مرزا غالب كا يه آردو شعر ديكهيے:

مقدم سیلاب سے دل کیا نشط آہنگ ہے خانہ عاشق مگر ساز صداے آب تھا

یعنی طوفان کی آمد پر دل کیسے کیسے خوشی کے نعرے لگانے لگا۔ لگا۔ لگا۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بہارا گھر ، گھر نہیں بلکہ طوفان کے پانی سے ابھرنے والی آوازوں کا ساز ہے ۔

پرستارم جگردرباخت ، یا رب در دل اندازش زیے تابی به زخمم سرنگوں کردن نمکداں را بغت یا پرستار تا ہے تیاردار۔ میرا تیاردار (میری حالت سے گھبرا کر) اپنا جگرگنوا بیٹھا ہے۔
اے خدا! اس کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ گھبراہٹ اور
بیتابی میں نمکدان کو میرے زخموں کی طرف جھکا دے ، یعنی
میرا بیاردار میری حالت زار کی باب نہیں لا سکتا اور گھبرایا ہؤا ہے۔
کاش وہ اس گھبراہٹ میں بے ساختہ میرے زخموں پر نمک پاشی
کردے تاکہ میرے زخم زیادہ خراب ہو جائیں اور مجھے زیادہ لذت
نصیب ہو۔

# چناں گرم است بزم از جلوۂ ساقی که پنداری گداز جوهر نظاره در جام است مستاں را

لغت: ''ستان را'' میں 'را' اضافی ہے یعنی اضافت کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ ''گداز جوہر نظارہ در جام است مستان را'' سے سراد ہے: گداز جوہر نظارہ درجام مستان است۔

ساقی کے جلووں سے محفل اتنی گرم ہوگئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے جیسے مستوں کے جام میں شراب نہیں بلکہ جبوۂ ماقی کے نظارے کے جوہر گداز ہو کر پڑے ہیں۔ سراد یہ ہے کہ رند مے خوار شراب سے بڑھ کر جلوۂ ماق سے سرشار ہو رہے ہیں۔

# ندارم شکوه از غم ، باهجوم شوق نحرسندم زجا برداشت جوش دل هانا داغ هجران را

بجھے غم سے کوئی شگابت نہیں۔ میں تو شوق کی فراوانیوں سے شادماں ہوں کہ اس جوش شوق نے میرے دل سے داغے قراق کو یکلخت دھو ڈالا ہے۔

# قضا از نامه، آهنگ دریدن ریخت درگوشم زیشت ناختم نسترده نقش روئے عنواں را

شعر کا سادہ ترجمہ یہ ہے:

قضائے (ابھی) میرے پشت ناخن سے خطکے پتے کے نقش بھی نہیں کھرچے نھے کہ اس نے میرے کان میں خطکے بھاڑ ڈالنے کی آواز ڈال دی ، یعنی میں نے ابھی خطکو کھولا ہی نہیں تھاکہ اسے پھاڑ دینے کا خیال آگیا۔

مرزا غالب کے معشوق نے خط پر پت کچھ اس طرح لکھا تھا کہ اسے کھرچ کے مثا ہی دینا ساسب تھا ، لیکن مثانے سے پہلے مکتوب الیہ یعنی مرزا صاحب کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب عنوان یعنی پتے کی بدعنوانی کا یہ عالم ہے دو خط کا نفس مضمون معلوم ۔ بہتر ہے اسے پھاڑ ہی دیا جائے ۔ گویا جس گستاخانہ [ظالبنہ؟] انداز سے معبوب نے پتا لکھا تھا اس سے معلوم ہوگیا کہ خط میں کیا لکھا ہوگا۔

## به تن چسپید بازم از نم خوننابه پیراهن خراش سینه، سطر بخیه شد چاک گریباں را

عاشق ہے وحشت میں گریباں کو جاک کیا ، لیکن اس پر بھی اس کی وحشت کم نہ ہوئی ۔ عاشق سینے کو ناخنوں سے کھر چنے لگا ۔ خون بہا اور اس کی نمی سے پیراہن جسم سے چمٹ گیا جس سے گریباں کا جاک بھی ایک طرح غائب ہوگیا ۔ گویا سینے کی خراش نے بخیے کا کام کیا ۔ وہ خراش بخیے کی لکیر بن گئی ۔

متصود یہ ہے کہ گریباں چاک کرنے سے بھی کچھ نہ بنا ۔ وحشت بدستور قائم رہی اور جس گریباں کو چاک کیا تھا اسے دوبارہ چاک کرنے کی صورت پیدا ہوگئی ۔

به مجرم تاب ضبط ناله با من داوری دارد ز شوخی می شارد زیر لب دزدیدن افغان را لغت ناله با من داوری دارد ن شوخی می شارد زیر لب دزدیدن افغان را لغت نافغان ن افغان کی اصلی صورت ہے۔ الف ساقط ہو کر فغان رہ گیا۔

''نغاں را زیر لب دزدیدن'' یعنی فریاد کو لبوں ہی میں دبا لینا ، ضط کرنا ۔ میں ضبط فریاد کرتا ہوں اور وہ میرے تاب ضبط کو ایک جرم سمجھ کر میری خطاکا مواخذہ کرتا ہے ۔ وہ فریاد کو زیر لب جھپا لینے کو (یعنی ضبط کرنے کو) گستاخی خیال کرنا ہے ۔

هنوز آئینه ما می پذیرد عکس صورت ها چو ناصح خنده زد ، اندر دل افشردیم دندان را لغت: "دندان در دل افشردن" = انتهائی قلق میں ڈوب جانا ۔
کیا کریں ہارا آئینہ (آئینہ دل) ابھی تک مختلف صورتوں کے عکس کو قبول کر لیتا ہے۔ چنامچہ جب ہارا ناصح ہاری حالت پر ہنستا ہے تو ہمیں انتہائی قلق ہوتا ہے۔

تکلف بر طرف ، لب تشنه ٔ بوس و کنار ستم

ز راهم باز چیں دام نوازشها پینهاں را
صاف بات تو یہ ہے کہ ہم بوس و کنار کے پیاسے ہیں ۔ ہارے
راستے سے ان چھپی جھپی نوازشوں اور سہربائیوں کے دام اٹھا دو ۔
عبت برملا ہی کی جائے تو عاشق کے دل کو تسکین ہوتی ہے۔

به مسی گر به جنت بگزری زنهار نفریبی سرامے در رہ هستے تشنهٔ دیدار ِ جاناں را

اگر تو سستی کے علم میں (جو جنت کی فصا سے پیدا ہوتی ہے) جنت سے گزرے تو خبردار اس کا فریب نہ کھا لینا ۔ جنت تو دیدار جاناں کے پیاسوں کے لیے ایک سراب ہے ۔ یعنی جنت :

نشان راه ہے ، منزل نہیں ہے

چمن ساماں 'بتے دارم که دارد وقٹ کل چیدن خرامے کز ادا مے خویش 'پر گل کردہ داماں را

لغت بر''چمن سامال'' ہجس کا سرمایہ' حسن چمن ہے۔ وہ محبوب جو سرتا پا خود چمن ہے۔

یعنی میرا ایک ایسا سرتا پا چهن معشوق ہے کہ جو پھٹول چنتے وقت اس انداز سے چلتا ہے کہ اس کے خرام کی ہر ادا اس کے دامن کو پھولوں سے بھر دیتی ہے ، یعنی اس کی ہر ادا پھولوں بھری ادا ہے ۔

به انداز صبوحی چوں به گلشن ترکتاز آری پریدن ہاے رنگ گل شفق گردد گلستاں را

لغت ہواصبوحی''۔صبح کی شراب ۔

جب تو صبح کی شراب پی کر گلشن میں تیز خراسی کرتا ہے تو پھولوں کے رنگ آڑ آڑ کر باغ پر شفق بن کر چھا جائے ہیں - کباب نوبهار اندر تنور لاله میسوزد چه فیض از میزبان لاآبالی پیشه،مهال را

مرزا غالب نے لالے کی سرخی کو تنورکہا ہے اور اسے ایک میزمان لا ابالی قرار دیا ہے کہ جسے کسی سہان کی پروا نہیں ہے۔ وہ اپنی آگ کے شعلے فروزاں کیے ہوئے ہے ، کوئی جلتا ہے تو جلے ۔

اور سہار کو چمن کا مہہن بنایا ہے۔ بہار آتی ہے تو چمن جگمگا اٹھنا گویا آگ میں جگمگا اٹھنا گویا آگ میں جلنا ہے۔

معنی بہار میں شگفتگی کہاں؟ وہ تو گویا شعلوں میں جل رہی ہے -

چه دود دل ، چه موج رنگ، در هر پرده از هستی خیالم شانه باشد طرهٔ خواب پریشاں را لغت: ''دود دل''=دل کا دهوال یعنی غم کی فریادیں ۔ ''موج رنگ'' ۔ رنگ کی لہریں یعنی خوشیوں کا ہجوم یا طوفان ۔

زندگی خوشیوں سے لبریز ہو یا فریادوں سے ، انسانی ذہن کی خیال آرائبوں کا نتیجہ ہے ۔ یہ ایک خواب پریشاں ہے جسے انسان کا خیال آرائبوں کا نتیجہ ہے اور اپنے دل کی تسلی کی خاطر اس کی مختلف تعبیریں کرتا رہتا ہے ۔ اس کیفیت کو شاعر نے یوں بیان کیا ہے کہ دود دل ہو یا موج رنگ ، زندگی کا ہر پہلو (یعنی غم اور شادی) ایک خواب پریشاں ہے جس کی زنفوں کو آراستہ کرنے کے لیے میرا خیال ایک شانے کا کام دیتا ہے ۔

### به شب ها پاس ناموست ز خویشم بدگهان دارد ز شور ناله میریزم عمک در دیده دربان را

راتوں کو تیری عرت و ناموس کا پاس (پاسبانی) کرتے ہوئے میں اپنے آپ سے بدگاں ہو جاتا ہوں۔ میں اپنی فربادوں کی تیزی کا تمک دربان کی آنکھوں میں ڈال دیتا ہوں کہ آسے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کون فریاد کر رہا ہے۔

## ر مستی محو پاکوبی بود هر گردباد ایس جا رواج خانقاهست از کف خابکم بیاباں را

لغت: '' گردباد'' بی گولا۔ '' گردباد'' میں گاف مکسور ہے ۔ عام طور پر لوگ آس کا غلط تلفظ کرتے ہیں اور گاف کو مفتوح پڑھتے ہیں۔ اس غلطی کی وجہ یہ ہے کہ بگولے میں گرد و غبار ہوتا ہے ۔ لوگ ''گردباد'' سے سراد وہ ہوا لیتے ہیں جو گرد آلود ہو ۔ اسی طرح '' گردباد'' سے سراد وہ ہوا لیتے ہیں جو گرد آلود ہو ۔ اسی طرح '' گردآب' یعنی بھنور کو بھی گرداب بالفتح پڑھتے ہیں حالا کہ دونوں جگہ گرد کا مفہوم گول کا ہے ۔

حائقاہوں میں درویش (قلندر) حال اور وجد کی حالت میں رقص کرتے ہیں۔ اس شعر کے مفہوم کی طرف آنے سے پہلے نصور کیجیے کہ مرزا غالب بیابال نوردی کرتے کرتے وہیں خاک ہو چکے ہیں لیکن ان کی اس کف خاک میں وہی بے تابیال ہیں جو آن کی زندگی میں تھیں۔ پہلے وہ بیابال نورد تھے مگر اب آن کی خاک غبار بن کر گھوم رہی ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ بیابال میں جو جو بگولا بھی رقص کر رہا ہے انھی کی کف خک سے ابھرا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں:

یهان (یعنی بیابان میں) ہر بدولا مسی کے عالم میں رفضان ہے۔ میری کف خاک سے بیاباں میں خانقاہ کا سال (رسم و رواج) نظر آتا ہے۔

# خلیدن ها منقار ها در آستخوان غالب پس از عمرے بیادم داد کاوش هاے مرگان را

تصور کیحیے کہ عاشق مر چکا ہے اور اُسے مرے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے۔ قبر ویران پڑی ہے اور اُس کی ہڈیاں اِدھر اُدھر بکھری ہوئی ہیں۔ ھا (جو ہڈیاں کھاتا ہے) آتا ہے اور اُن ہڈیوں پر چونچ مارتا ہے۔ اس کی جونچ کی چبھن سے عاشق کو (جس کا جذبہ عشق ابھی زندہ اور تازہ ہے) وہ وقت یاد آتا ہے جب کسی کی لمبی لمبی اور تیز مرگاں اس کے رگ و ریشہ میں جبھتی تھیں۔

سرزا غالب نے عشق کے جذبۂ غیرفانی کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے اور ایک نہایت ہی حسین محاکاتی فضا پیدا کی ہے جس سے آن کے احساسات کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہاری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔

#### 1

#### غزل اعبر س

به خلوت مڑدۂ نزدیکی یار است پہلو را فریب امتحان پاکبازی دادہام آو را خلوت میں میرے پہلوکو مجبوب کے نزدیک ہونے کی خوش خبری ملتی ہے - میں نے اسے اپنی پاکبازی کے آزمانے کا فریب دیا ہے - مین سے اسے اپنی پاکبازی کے آزمانے کا فریب دیا ہے - مین میرا محبوب میری پاکبازی کے فریب میں آکر میرے قریب تر ہوگیا ہے -

### ز محو پردهٔ محمل مگو ، فرهاد را میرم که میخاید بذوق فتنه شادروان مشکو را

لغت : و ''مشکو'' = محل ، قصر شاہی یا حرم شاہی -''می خاید'' = جبانا ہے ۔ ''شادروان = پردہ یا سائبان ۔

قیس عامری (مجنوں) کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لیلی کے محمل کی تلاش میں صحرانوردی کرتا رہتا تھا ۔ فرہاد ، شیریں کے محل کی دیواریں چباتا تھا کہ کمیں شیریں نظر آ حائے۔

کہتا ہے بردۂ محمل میں محو ہونے والے (مجنوں) کی بات نہ کر۔ میں تو فرہاد سے بھی آگے ہوں جو عشق کی دیو نگی کے عالم میں محمل سرامے شیریں کی دیواروں کو چپانا تھا ۔

> جهاں از بادہ و شاہد بداں ماند که پنداری به دنیا از پس آدم ، فرستادند مینو رأ

لغت !''مینو'' = جنت ـ یہ دنیا شراب اور حسینوں کے باعث یوں دکھائی دیتی ہے کہ جیسے آدم کے بعد جنت کو یہاں بھیج دیا گیا ہے ۔

ز من ربجیده ، با اغیار در ناز است و میخواهد به جنبش هاک ابرو از گره پردازد ابرو را

لعت: ''ازگرہ ابرہ را پردازد''۔۔۔ابرہ سے شکن دور کر دے ۔ غصے میں ابرہ پہ بل پڑ جائے ہیں اور جب کسی کو محبت اور ناز سے دیکھا جائے تو وہ بل (جیسے جھڑ جاتے ہیں) دور ہو جاتے ہیں معشوق ، عاشق سے برہم ہے اور رقیب سے ناز و انداز سے پیش آتا ہے ۔ اتفاق سے عاشق اور رقیب ایک جگہ موجود ہیں۔ وہ چاہتا ہے بیک وقت دونوں سے انگ الگ اپنے رویے کا اظہار کرے۔ شاعر کہنا ہے کہ وہ مجھ سے برہم ہے اور غیروں پر مہربان ہے۔ شاعر کہنا ہے کہ (پہلے ابرو پر گرہ ڈالے اور عاشق کو گھور کے چنانچہ وہ چاہتا ہے کہ (پہلے ابرو پر گرہ ڈالے اور عاشق کو گھور کے دیکھے) اور پھر ابروؤں کی جنبش سے ابروؤں سے شکن دور کر دے۔

مرزا غالب نے حسن کی اس <sup>م</sup>دہری ادا کو بڑے لطب**ف اور** خوبصورت پیراے میں بیان کیا ہے۔

> به زور 'تند خوئی ، خستگاں را رام خود کردن به آتش 'بردن است از موے تاب ، پیچش مو را

خستہ دلوں کو طبیعت کی تندی کے ساتھ اپنا رام کر لینا ایسا اس ہے جیسے کوئی بال کے پیح و تاب (بل) اُسے جلا کر نکالنا چاہے ۔

نباشد دیده تاحق بیں ، مده دستوری اشکش چو گوهر سنج کو پیش از گهر سنجد ترازو را افت: "کوہر سنج " دوتیوں کو پرکھنے والا ۔

''ترازو سنحیدن''کوئی چیز تولئے سے پہلے یہ دیکھنا کہ ترازو سیدھا ہے کہ نہیں۔شاعر کہتا ہے کہ جب تک آنکھیں حق ہیں نہ ہوں آنھیں آنسو بہانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ موتیوں کو تولنے والا پہلے اچھی طرح ترازو کی سیدھ دیکھ لیتا ہے۔

## چو بنشیند به محفل، بگذرانم در دل تنگش که رنجد غیرازو چو لے سبب درهم کشد ُرو را

جب وہ محفل میں بیٹھتا ہے تو میں آسے اپنے دل تنگ (بعنی دل افسردہ) میں سے گزارت ہوں ناکہ جب وہ اس سے (بظاہر) بے سبب ناک مھوں چڑھائے تو رقیب آس کی یہ صورت دیکھ کر رنجیدہ خاطر ہو جائے۔

# اگر داند که در نسبت مرا باکیست هم چشمی کشد در دیده هر گردے که از ره خیزد آهو را

لغت: ''ہم چشمی'' = شریک یا حریف ہونا۔
اگر اسے یہ معاوم ہو جائے کہ عاشقی کی نسبت سے میرا هم چشم
کون ہے تو وہ راستے سے جو گرد و غبار اٹھے وہ ہرن کی آنکھوں
میں ڈال دے۔ آہو یعنی ہرن ایک وحشت زدہ جانور ہے اور وہ جنگل
میں آوارہ گھوسا ہے۔ یہ چیز اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے۔
اس اعتبار سے مرزا غالب کا آسے اپنا ہم چشم کہنا ہڑا موزوں ہے۔

# بهاران گو برو مشاطه کوه و بیابان شو نگل از لخت دل عُشّاق زیبد آن سر کو را

بہار سے کہہ دو کہ وہ کوہ و بیاباں کی مشاطکی کرے (یعنی انھیں جا کر شگفتگی عطا کرہے)۔ اس کے (یعنی محبوب کے) کوچیے کے لیے تو عاشقوں کے لخت دل کے پھول سوزوں ہیں۔ گویا معشوق کے کیے چے کی بہار عاشقوں کے خون شدہ دلوں کے رنگین پھولوں ہی سے ہوتی سے ہوتی

نشان دور است غالب در سخن این شیوه بس نبود بدین زورین کمان می آزمایم دست و بازو را

شاعری کا مقام (ہدف) بہت دور ہے ۔ یہ اسلوب اس کے لیے کافی نہیں ہے ۔ میں تو صرف ایک سخت کہاں لیے کر اپنے دست و بازو کو آزما رہا ہوں ۔

#### -

#### غزل عبراهم

بادہ بمشکبوے ما، بید و کنار کشت ما کوٹر و سلسبیل ما، طوبی ما، بہشت ما ہاری شراب مشکبو ہی ہارے لیے کوثر اور سلسبیل ہے اور بید و کنار کشت ہی ہارے لیے طوبی اور باغ بہشت ہیں۔

بسکه غم تو 'بوده است تعبیه در سرشت ما نسخه ٔ فتنه می برد ، چرخ ز سرنوشت ما

چونکہ تیرا غم ہاری طینت میں سایا ہؤا ہے اس لیے آسان ۔ جفا پرور ہمری فسمت سے نسخۂ فتنہ (نقل کر کے) لیے جاتا ہے۔

یعنی عشق کا غم آسان کا عطا کیا ہؤا نہیں ہے ، محبوب کا دیا ہؤا ہے ۔ یہ تو ہارے رگ و ریشے میں سایا ہؤا ہے ۔

آسان کی طرف آسے منسوب کرنا غلط ہے بلکہ آسان تو خود اس غم سے دوسروں کو غم دینے کے طریقے سیکھتا ہے۔

### حسرت وصل از چه رو، چوں نخیال سرخوشیم ابر اگر بایستد بر لب جوست کشت ما

جب ہم خیال دوست ہی میں سرمست و سرشار ہیں تو پھر وصل کی حسرت کیسی ۔ آگر ابر تھم جاتا ہے (اور نہیں برستا) تو نہ برسے ، ہاری کھبتی ندی کے کنارے پر ہے (وہاں سے سیر ب ہولیں گے) ۔

نور خرد در آگہی خواهش تن پدید کرد صرف زقوم دوز خ است نامیه در بهشت ما

عفل و خرد نے ہم میں خود آگاہی پیدا کی اور اس خود آگاہی یعنی شعور خودی نے ہم میں نفسانی خواہشات کو جنم دیا ۔ ہارے ہمشت کی قوت ناسبہ رقوم دوزخ پیدا کرنے میں صرف ہوتی ہے ۔ حضرت آدم کے شعور خودی نے آن میں خواہش حیوانی پیدا کی اور وہ جنت سے نکالے گئے اور خاک ارضی میں مھیج دیے گئے ۔ گویا فضائے خلد میں آن کی نشو و نما ، آن کے لیے سامان دوزخ بن گئی ۔

ایں همه از عتاب تو ایمی عدو چراست اے بهبدی و ناخوشی خوے تو سرنوشت ما

ہاری زندگی میں جو بدحالی اور ناخوشی تیری تندی خو سے ملتی ہے ، آسے تو ہم اپنا مقدر سمجھ لیتے ہیں ۔ سمجھ میں نہیں آنا رقیب تمھارے خشم و عناب سے اتنا محفوظ کیوں ہے۔

بےخطر از خودی برآ، لب به اناالصنم کشا شیوهٔ گیرودار نیست در کنش کنشت ما

العت: "اناالصلم = میں صلم ہوں ۔ "کنش" = دستور العمل ، طریق ، رسم ۔ کنشت = پارسیوں کا معبد (یہاں صرف معید سراد ہے) ۔

خودی کو بلا خوف و خطر ترک کر دے اور اناالصنم کا نعرہ لگا۔ ہماری عبادت گاہ کے دستور کے مطابق یماں کسی طرح کی باز پرس با گرفت نہیں۔ (جو جاہے آزادہ روش اختیار کر لے)۔

باده اگر بود حرام ، بذله خلاف شرع نیست دل ننهی به خوب ما، طعنه مزن به زشت ما مولانا حالی اس شعرکی شرح بول لکهتے بیں:

''زہاد کی طرف خطاب ہے جو شراب خواری اور رندانہ بذلہ سنجی دونوں کو برا سمجھتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اگر شراب حرام ہے تو بذلہ سنجی نو خلاف شرع نہیں۔ اگر تو شراب کو ، جو ہمری نفیس چیز ہے ، پسند نہیں کرتا تو بذلہ سجی ، جو ہماری ادنی درجے کی چیز ہے ، اس پر تو طعن مت کر ۔''

مرزا غالب نے شراب کے لیے ''خوب'' اور بذلہ سنجی کے لیے ''زشت'' کا لفظ استعال کیا ہے جو لطف سے خالی نہیں۔ یہ مرزا غالب کا خاص انداز فکر ہے۔

گفت بحکم حسرتی، غالب خسته این غزل شاد به هیچ می شود طبع وفا سرشت ما

بقول مولانا حالی کے ، یہ غزل مرزا صاحب نے ، نواب مصطفی خاں شیفتہ ، حسرتی کے مکن پر ایک مشاعرے میں پڑھی تھی ۔ مقطع میں انھوں نے مصرع طرح کو تضمین کیا تھا ۔ چنانچہ مولانا حالی اس غزل کی شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

''اب اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم سے جو اس طرح پر غزل لکھنے کی فرمائش کی گئی ، ہاری طبع وفا سرشت ، دوست کے اتنے ہی التفات سے شاد شاد ہو جاتی ہے ۔

#### غزل جمبر ۳۳

دل تاب ضبط ناله ندارد خدا ک را

ازما مجو ک گریه ی کے هاک هاک را

لغت: "خدا ک را" کے الفاظ میں "را" قسیہ ہے ۔

"خدا ک را" کا معہوم "خدا کے لیے" ہے ۔ دوسرے مصرعے میں "مبوے" میں یا ک مشبع ہے یعنی اس کی آواز کو لمبا کیا گیا ہے جو فارسی کے اسامذہ کے نزدیک جائز اور فصیح ہے ۔

ہررے دل کو ضبط فریاد کی ماب نہیں ہے ۔ حدا کے لیے ہم سے ایسے روئے کی ، جس میں ہاے ہاے کی آواز نہ ہو ، توقع نہ رکھ۔

آیا۔ بچشم روشنی ذرہ آفہتاب بر ہرزمیں کہ طرح کنی نقش پانے را جہاں بھی تیرا نقش قدم پڑتا ہے وہاں کے ہرذرے کی چمک، دھوپ کی طرح جگمگاتی ہے۔

> مشتاق عرض جلوهٔ خویش است حسن دوست از قرب ، مژده ده نگه نارسا ک را

اس شعر کا پس منظر اہل تصوف کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا حسن ہے اور حسن کا تقاضا ہے کہ وہ اپنا جلوہ دکھائے۔ اسی جذبے کے ماتحت یہ کائنان معرض وجود میں آئی تھی۔ حسن ازلی نے اپنا جلوہ دکھایا اور پھر چھپ گیا لیکن کائنات کا ہر ذرہ ابھی نک اس کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ شاعر کا عقیدہ ہے کہ حسن اپنا جلوہ دکھانے کے لیے بیتاب ہے اس لیے وہ ہاری نگاہوں کے فریب ہے نے چنانچہ کہتا ہے بیتاب ہے اس لیے وہ ہاری نگاہوں کے فریب ہے نے چنانچہ کہتا ہے

کہ حسن دوست اپنے جلوے کی نمائش (عرض جلوہ) کا مشتاق ہے اس کے قرب اس لیے تو اپنی نگاہوں کو جنھیں تو نارس کہتا ہے اس کے قرب کی خوشخبری شنا دتے ۔

حسن ازلی ہاوجود پنہاں ہونے کے ہر جگہ نمایاں ہے۔ محرم نہیں ہے تو ہی ٹواہامے راز کا یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا

آشفتگی بر اوج ِ فنا ، بال می زند اک شعله داغ گرد و نگهدار جاے را

نغت: ''بال زدن=پرواز کردن ، آڑنا۔ ''جائے نگہ داشتز\_اپنی جگہ کا خیال رکھنا ، اپنی جگہ پر قائم رہنا ۔

شعلہ آبھرا ہؤا ہوتا ہے ، گویا وہ بلندی پر پرواز کرنا جاہتا ہے ۔ پھر شعلے میں ایک آشفتگی سی بھی ہوتی ہے ۔ اس کے برعکس اداغ " دب ہوئی آگ کی علامت ہے جو ایک جگہ برقرار رہتی ہے ۔ شاعر نے آشفتگی محبت کے لیے شعلے کا استعارہ آستعال کیا ہے ۔ وہ جذبه محبت جو جوش میں آکر نمایاں ہو جائے ۔ شاعر کے نزدیک یہ آشفتگی جذبہ محبت کو حتم کر دیتی ہے ۔ بخلاف اس کے اگر ضبط یہ آشفتگی جذبہ محبت کو حتم کر دیتی ہے ۔ بخلاف اس کے اگر ضبط

کیا جائے تو جذبہ محبت کی گرسی ایک داغ کی صورت اختیار کر لیتی ہے ۔ کی صورت اختیار کر لیتی ہے ۔ کی کن یہ داغ پائدار ہوتا ہے ۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے :

آشفتگی فناکی بلندیوں پر پر ماری ہے - اے شعلہ (آشفتگی) تو داغ ہو جا اور پھر اس مقام پر قائم رہ ۔

واماندگی است بے سپر وادی خیال شوق تو جادہ کرد رگ خواب پانے را لغت: ''واماندگی'' = تھک کر رہ جانا ۔ ''بے سپر'' = رہرو ۔ ''خواب پا'' ہے انتہائی نھکن میں انسان کے پاؤں گویا سو جائے ہیں ، یہ خواب پا ہے ۔ ''پاے خمتہ'' وہ پاؤں جو سو جائے ۔

سفر شوق کی تھکن نے وادی خیال کو طے کرنا شروع کر دیا ۔ تیرے شوق نے پائے خفتہ کی رگ ہی کو پگڈنڈی (جادہ) بنا لیا ۔ یعنی جب سفر عشق میں چلتے چلتے پاؤں تھک کر چور ہو گئے تو ہم خیال کی منزلیں طے کرنے لگے ۔

#### سر منزل رسائی اندیشه خودیم در ما گم است جلوه نے رہنا ہے را

کوئی راہ طے کرنی ہو تو اس کے لیے منزل مقصود کا ہونا ضروری ہونا ہے اور منزل پر پہنچنے کے لیے رہنا درکار ہے۔

''جلوہ بے رہنہاے را'' کے الفاظ میں ''را'' اضافت کا ہے۔ مراد ہے ''جلوڈ بے رہنہا'' معنی رہنہا کے پاؤں کا جلوہ ۔

کہتا ہے ہارے فکر کی رسائی کی منزل کیا ہے ؟ وہ منزل ہم خود ہی ہیں ۔ ہارے رہنا کی صورت ہم ہی میں گم ہے ۔

یعنی ہم کس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں ، یہ کسی رہنا کو معلوم نہیں ۔ یہ ہم خود ہی جانتے ہیں اور خود ہی اپنے رہنا ہیں ۔

#### از پیچ و تاب آز ستوهند سرکشان انگشت زینمهار شمر هر لواے را

لغت: "انگشت زینهار" = زینهار کا مطلب، پناه ہے - جب کوئی شخص مخالف کے مقابلے میں ہار کر پناه مانگنا چاہتا ہے تو وہ انگبی کھڑی کر دیتا ہے جسے "انگشت زینهار" کہتے ہیں - "لوا" = جھنڈا ۔ "ستوہ" = مغلوب ، عاجز ۔

سرکش لوگ اپنے حرص و آز کے پیح و تاب کے باعث عاجز ہوئے ہیں ۔ چنانچہ آن کی سرکشی کا جھنڈا ، جھنڈا نہیں ہوتا بلکہ ''انگشت زینہار'' ہوتی ہے جو وہ عاجز ہو کر آٹھاتے ہیں ۔

# حسن بتاں زجلوۂ ناز تو رنگ داشت اے خود بہبوے بادہ ، کشیدیم لامے را

دوسرے حسینوں کے حسن میں اگر رنگینی کی جھاک تھی تو وہ تیرے جلوۂ حسن کی بدولت تھی ۔ ہم بوئے شراب سے بے خود ہو کر یونہی تلجھٹ (لا) ہی پیتے زہے ۔

شاعر نے اپنے محبوب کے حسن کو شراب ناب کہا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے حسینوں کے حسن کو 'درد شراب بعنی تلجھٹ کا نام دیا ہے۔ عاشق اس شراب ناب کی بو سے اتنا سرمست تھا کہ اُس کے تصور میں تلجھٹ کو شراب سمجھ کر پیتا رہا ۔

دنیا والے ، مادی حسن کے گرویدہ ہو جانے ہیں اور بہ نہیں سمجھتے کہ یہ سارے مظاہر حسن درحقیقت حسن ارلی کے پرتو ہیں۔

# گوید تغافل تو که رد کردهٔ تو ام از پشت چشم می نگرم ، پشت پاے را

تیرا انداز تغافل بتا رہا ہے کہ میں تیرا رد کیا ہؤا ہوں۔ میں پشت چشم سے اپنی پشت پا کو دیکھتا ہوں ، بعنی میں سامنے دیکھنے کی بجائے پیچھے کو دیکھتا ہوں اور لوٹ جانے کا تصور کرنا ہوں اور یہ تیری بے التفاتی کا نتیجہ ہے۔

### یا رب بہبال تیغے کہ پرواز می کند ننگ است دوش فرق بلندی گراے را

لغت: ''پرو از می کند'' کا فاعل 'فرق'۔ہے جو دوسرے مصرعے میں آیا ہے۔ ''بلندی گراہے''۔ جس کا رجحان بلندی کی طرف ہو ۔ سر بلند ۔

اے خدا میرا سر بسد کسی کی نلوار کے پروں کے سہارے پرواز کر رہا ہے کہ کندھے پر ٹھمرتے ہوئے اسے عار آتی ہے ۔

یعنی محبوب تلوار لیے ہارہے قتل کو آ رہا ہے اور سیرا سر اس فخر سے بلند ہو رہا ہے ، اسے کندھوں پہ پڑے رہنا گوارا نہیں ۔

معشوق کا تیخ بدست ہونا مژدۂ شہادت ہے جو عاشق کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ اس سے آسے احساس سربلندی نصیب ہوا ہے۔

# گر چشم اشک از وست و گرسینه آه از وست باکیست داوری دل درد آزما ک را

لغت: "دل درد آزما" درا نو معنی بات کی ہے۔ اس سے سرادوہ دل ہے جو دردمند ہے لیکن دل دردمند اور دل درد آزما میں فرق ہے۔ دل درد آزما وہ دل ہے جو ہر نئے درد کو سینے سے لگانا ہے اور آرماما ہے اور شدید سے شدید تر درد کی جستجو میں رہتا ہے۔

مرزا نحالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو درد بھی ہے ، محبوب ہی کا عطا کیا ہؤا ہے ، پھر شکایت کس بات کی ۔

چنانچہ کہتے ہیں اگر آنکھ ہے تو اس کے آنسو آسی کی طرف سے ہیں اور سینہ ہے تو اس کی آہیں آسی کی عنایت ہیں ۔ پھر یہ ہمرا دل درد آزما کس کے خلاف داد رسی چاہتا ہے ۔

'مردم ز فرط ذوق و تسلی ممی شوم یا رب کجا برم لب خنجر ستاے را

مجھے دوست کے خنحر نے بے حد مزہ دیا ہے۔ میں نے آسکی تعریف میں جان دے دی لیکن تسلی نہیں ہوئی ۔

اے خدا اس لب خنجر ستا کو کہاں لیے جاؤں کہ جہاں مجھے اطمینان حاصل ہو ۔

غالب بریدم از همه خواهم که زیں سپس کنجے گزینم و بهپرستم خدامے را

اے عالب میں نے سب سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد کسی ایک گوشے کو چن لوں اور وہاں بیٹھ کر ایک خداکی پوجا کروں۔

#### I.

#### غزل کیو ہے

نا دوخت چاره گر ، جگر چار پاره را از بخیه خنده بر دم تیغ است چاره را

وہ زخم ہی کیا ہے جس کی چارہ گری ہو سکے۔ چنانچہ خود بخیہ (جس کی صورت خندۂ دنداں نما کی سی ہوتی ہے) دم تیغ یعنی تلوار کی دھار پر خندہ زن ہے کہ کوئی ایسا زخم نہ لگا سکی جو کارگر ثابت ہوتا ۔

با اضطراب دل زهر اندیشه فارغم آسایشے است جنبش ایں گاهواره را

ہم اپنے دل کے اضطراب کی بدولت 'دنیا کے ہر طرح کے تفکرات سے فارغ ہیں ۔ اس گاہوارے کی جنش گویا ایک آسایش ہے۔

گہوارہ کا ہلنا بچے کو سکون دیتا ہے۔ شاعر بے اضطراب دل کے لیے جنبش گہوارہ کا استعارہ استعال کیا ہے۔ اس میں ندرت فکر و بیان پوشیدہ ہے۔ اس میں ایک محاکاتی کیفیت ہے جس سے ایک لطیف تجربہ مجسم ہو کر ہارے سامنے آ جاتا ہے۔

چوں شعلہ ہم ز روے تو پیداست خوے تو تاکے به تاب بادہ فریبی نظارہ را

سیرے چہرے کی سرخی سے ، شعلے کی طرح ، تیری خو کی تندی اور گرمی ظاہر ہوتی ہے۔ لوگ کب تک تیرے حسن کے نظارے سے یہ دھوکا کھائیں گے کہ یہ سرخی شراب کے نشے کی وجہ سے ہے۔

سرگرم مہر شد دل چرخ ستیزہ خو چنداں که داغ کرد جبین ستارہ را چرخ ستارہ را چرخ ستارہ کی داغ کرد جبین ستارہ را چرخ ستمگار کا دل محبت سے اس قدر گرم ہوگیا کہ ستاروں کی جبیں جل کر رہ گئی ہے

گویا آسان محبت پر اتر آئے تو وہ محبت بھی ستم ڈھاتی ہے۔ ستارے کیا ہیں ، اسی محبت کے داغ ہیں۔

## دانی که ریگ بادیهٔ غم روان چراست اینجا گسسته اند ، عنان شاره را

تو جانتا ہے کہ بیابان غم کی ریت رواں کیوں ہے۔ اس جگہ شار کی باگ ڈور ٹوٹ گئی ہے ، یہاں غم کے طوفان کی کوئی روک تھام نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی معینہ مدت ہے ۔

قدیم زمانے میں وقت کا اندازہ شیشہ ' ساعت سے کیا جانا تھا۔ دو شیشے (بوتیں) ایک دوسرے کے آوپر ہوتی تھیں اور آن کے مند سلے ہوتے تھے ۔ اوپر کی شیشی میں ریت ہوتی تھی جو ایک معین وقت میں لڑھک کر نیچے کی شیشی میں آ جاتی تھی ۔ پھر اس بھری ہوئی شیشی کو آوپر کر دیتے تھے اور ریت اسی طرح روانی سے گر کر نیچے کی شیشی میں آ جاتی تھی ۔

سرزا غالب نے غم کی رو کو ریگ رواں کہا ہے جس کی روانی کی کوئی حد نہیں ۔

گیتی ز گریهام ته و بالاست ، بعد ازیس جویند در میانهٔ دریا کناره را

دنیا میرے طوفان گریہ سے تہ و بالا ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کنارے کو سمندر کے وسط میں تلاش کیا جائے گا ، یعنی سمندر اور ساحل میں کوئی فرق نہیں رہا ۔

اے لذت جفائے تو در خاک بعد مرگ
با جاں سرشته، حسرت عمر دوباره را
تیری جفا میں وہ لذت ہے۔ کہ سرنے کے بعد جب ہم خاک میں

دفن ہوں گے تو ہماری روح میں ، دوبارہ زندگی حاصل کرنے کی حسرت کی آمیزش کر دی جائے گی ۔

یعنی سرکر یہ خواہش ہوگی کہ ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ ہم تمھارے جور و ستم کے مزے اٹھا سکیں۔

> جوهر دمید زائنه دل خسته تاکجا دزدد به خود ز بیم نگاهت ، اشاره را

آئینے کا جوہر پھوٹ نکلا ہے۔ آخر یہ بے چارہ دل خستہ کب تک تیری خشمگیں نگاہوں کے اشاروں سے خوف زدہ ہو کر اپنے آپ میں سموتا چلا جائے۔

یعنی حسن کی خشم آلود نظروں سے آئینہ بھی سمهما ہؤا ہے۔

خونم ستاده بود بدرد فسردگی دل داد پائے مردی تیغت گذاره را

لفت : "گداره" = وه چیز جو حد سے گزر جائے ۔ انتہائی حالت ۔

میرا خون افسردگی سے ٹھمرگیا تھا ۔ (اس میں روانی نہ رہی نھی
اور اس میں بہنے کی صلاحیت باقی نہ رہی تھی ۔ آخر دل نے تیری
تلوار کو انتہائی قوت و استقامت عطا کر دی یعنی نیری تلوار ہی
سے ہارا خون بہہ نکلا ورنہ وہ ایک طرح منجمد ہو چکا تھا ۔

شمع از فروغ چهرهٔ ساقی در انجمن چوں گل بسر زدست زمستی نظاره را

بزم میں چہرۂ ماتی کی تابناکیاں دیکھ کر شمع بھی مست ہوگئی اور مستی میں اس بے اس کے حسن کے نظارے کو پھول کی طرح سر پر جگددی ، یعنی شمع جو محفل میں سرچشمہ ٔ روشنی تھی ، خود ساتی کے حسن کی گرویدہ ہو کر رہ گئی ۔ گویا اس کا نور ساقی کے چہرہ درخشاں کے سامنے دب گیا ۔

#### بنگر نخست تا ستم از جانب که بود با شیشه داوری بے ٔ داد است خاره را

لغت: ''خرہ'' = سخت پتھر۔ نو دیکھ پہلے پہل ستم کس کی جانب سے ہؤا تھا۔ ایک سخت پتھر یونہی شیشے کے خلاف داد رسی کر رہا ہے۔

یعنی ہمارا نازک دل توڑنے والا تو وہ سنگدل خود ہے۔ ہم پر یونہی طعنہ زن ہو رہا ہے۔

### داغم ز بخت گر بهمه اوج ِ اثر گرفت آه از سهپر ریخت بهفرقم شراره را

میں اپنے بخت کے ہاتھوں جل گیا کہ جس کو ائر انگیزی میں یہ بلندی نصیب ہوئی کہ میری آہ آسان پر پہنچ کر لوٹ آئی اور شرارہ بن کر میرے سر پر گری ۔

سرزا غالب نے آہوں کی بےاثری کو طنزیہ انداز میں بیان کیا ہے ، بعنی آہ کا اثر تو کیا ہوتا ، وہ خود آگ بن کر لوئی اور ہمیں کو جلا گئی ۔

## غالب مرا ز گریه نوید شهادت است کاین سبحه رنگ داد بهخون استخاره را

لغت: "سبحه"=تسبیح - "استخاره" = لغت میں (خدا سے) خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں کسی کام کے انجام کے بارے

میں آگہی حاصل کرنا استخارہ کہلاتا ہے۔ اس کے کئی ایک طریقے ہیں؟
عام طریفہ یہ ہے کہ دعاے قنوت یا کوئی اور دعا پڑھ کے سو
جاتے ہیں۔ پھر جو کچھ ہونا ہوتا ہے اس کی مناسبت سے کچھ نہ
کچھ خواب میں دکھائی دیتا ہے اور اسی سے نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔
اہل تشیع کے یہاں یہ دستور ہے کہ دعائیں مانگ کر آنکھیں بند
کر لیتے ہیں اور ایک نسبیع آٹھا کر اس کا تقریباً تہائی حصہ مٹھی
میں لے لیتے ہیں اور پھر باقی دانے دو دو کرکے تسبیع کے امام تک
گنتے جاتے ہیں۔ اگر باقی ایک دانہ رہ جائے نو علامت خیر تصور
کرتے ہیں اور دو رہ جائیں ، دوسرے لفظوں میں پورے پورے دو دو
گئے جائیں ، تو یہ علامت شر ہوئی ہے۔

مرزا غالب نے آنسوؤں کے تارکو سبحہ یعنی نسبیح کا نام دیا ہے ، اور چونکہ وہ خون کے آنسو ہیں اس لیے اس گریہ کو شہادت کی علامت یا خوشخبری کہا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے :

اے غالب! میرا گربہ (رونا) میرے لیے شہادت کی بشارت ہے۔
اس تسبیح (یعنی آنسوؤں کے تار) نے خون سے استخارے کو (نگیں بنا
دیا ہے۔ عاشق اشکہا ہے خوں کی تسبیح لیے استخارہ کر رہا ہے۔
اور استخارے کا نتیجہ یہ نکتا ہے کہ اس کی شہادت واقع ہوگی
یعنی وہ رو رو کر جان دے دے گا۔

#### غزل جمبر ۳۸

قضا آئینه دار عجز خواهد ناز شاهی را شکستے در نہادستے اداے کج کلاهی را

لغت: ''شکست'' کے لغوی معنے ٹوٹنے کے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم شکن کا بھی ہے۔ چنانچہ ''شکست ِ زلف'' سے مراد شکن ِ رلف

ہے۔ شعرمیں شکست کا لفظ ذو معنی ہے۔ اس سے ادامے کج کلاہمی کی شان کا ٹوٹنا بھی مقصود ہے اور کلاہ کج یعنی ٹیڑھی ٹوپی کی شکن بھی ۔

الکج کلاہی'' ناز و غرور کی علامت ہوتی ہے۔ اسی شان کے کلاہی میں ایک انداز شکست بھی ہوتا ہے ، یعنی اس میں شکن بھی ہوتی ہے اور ناز و ادا کا بہلو بھی۔

چنانچہ شاعر کہتا ہے : معلوم ہوتا ہے کہ ناز شاہی کے معدر میں عجز و نیاز لکھا ہؤا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ کج کلاہی کی ادا کی طینت میں شکست مضمر ہے ۔

# طبیعی نیست هرجا اختلاط، ازو بے حذرخوشتر کم از سوزندہ آنش نیست آب گرم ماهی را

دو چیروں کا باہمی اختلاط ہر وقت فطری امر نہیں ہوتا۔ اس سے بچنا ہی لازم ہے۔ دیکھ لو ، مجھلی کے لیے گرم پانی جلا دینے والی آگ کی طرح نہوتا ہے۔ پانی مجھلی کی زندگی ہے لیکن یہی پانی اگر گرم ہو تو پانی اور مجھلی کا ملاپ غیر طبیعی ہو جائے گا۔

ز رخت خوام آتش پاره ها رفت است میداند تبم در لرزه افگند است باد صبحگاهی را

لغت: ''رخت خواب''=بستر۔''آنش پارہ''=آگ کے ٹکڑے یعنی چنگاریاں۔

باد سحری نے میں بستر سے چگاریاں جھاڑ دی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری گرسی عشق نے ہوا کو لرزے میں ڈال دیا ہے۔

# عاند از کئرت داغ غمت آن مایه جا باقی که داغے در فضائے سینه انداز د سیاهی را

تیرے غم کے داغوں کی کثرت سے اننی جگہ بھی ہاتی نہیں رہی کہ کوئی داغ سینے میں سیاہ نشان ڈال سکے ۔

یعنی سیند داغہا ہے غم سے اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ اب مزید سیاہی کی گجائش نہیں رہی۔ مقصود شاعر یہ ہے کہ محبوب کے غم کے داغوں کے سوا کوئی اور داغ ہارے سینے میں نہیں سا سکنا ۔

## شهم تاریک و منزل دور و نقش جاده نابیدا هلاکم جلوهٔ برق شراب گاه گاهی را

پہلے مصرعے میں شاعر نے زندگی کی مشکلات کا تذکرہ یوں کیا ہے کہ میری رات تاریک ہے ، منزل دور ہے اور راستے کا نشان نہیں ملتا ۔ ہاں ،تنا ضرور ہے کہ کبھی کبھی شراب میسر آتی ہے اور اس اندھیری فضا میں ایک چمک پیدا کر جاتی ہے۔

ایک غمزدہ انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایک جام سے کا سسر آ جانا جس سے وہ اپنا غم غلط کر سکیے ایسا ہی ہے جیسے ساہ بادلوں میں گھری ہوئی فضا میں مجلی کی چمک ایک لمحے کے لیے اجالا کر جاتی ہے

شاعر نے اس کیفیت کو بڑے بلیغ اور موثر محاکاتی بیرائے میں بیان کیا ہے۔ ذرا اس فارسی روزسرہ کو دیکھے:

#### هلاکم جنوهٔ برق شراب گاه گاهی را

''یعنی اس شراب گاہ گاہ کے جلوۂ برق کے قربان جاؤں'' کتنا خوبصورت انداز بیان ہے۔

چه رو میسازی اے آئینه ، آه ازسادگی هایت به من بگذار گفتم شیوهٔ حیرت نگاهی را

اے آئینہ! تو کیا منہ بنا رہا ہے۔ تیری ان سادگیوں پر انسوس۔ اس شیوۂ حیرت نگاہی کے طریق کو مجھ پر چھوڑ دے، یعنی جلوۂ حسن کو دیکھ کر آئینہ حیرت زدہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ روگ اس کے بس کا نہیں ، آسے عاشق پر چھوڑ دینا چاہیے۔

ودیعت بوده است اندر نهاد عجز ما نازے جدا از قطرہ نتواں کرد طوفاں دستگاھی را

لغت: ''نهاد'' = فطرت ، طینت ـ ''طوفان دستگاهی'' = طوفان کی صلاحیت کا ہونا

شاعر نے قطرے کو طوفان دستگاہ کہا ہے کہ وہ اگرچہ بضاہر ایک حقیر سا قطرہ ہے لیکن اس میں سمندر پوشیدہ ہے:

دل ہر قطرہ ہے ساز انالبعر

ہر قطرہ پکار کر کہ، رہا ہے کہ میں سمندر ہوں۔ انسان ایک قطرہ ہے جو بحر حقیقت سے الگ ہوچکا ہے لیکن اس میں سمندر کی سی ساری صلاحیتیں اور وسعتیں موجود ہیں۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے:
ہارے عجز و نیاز کی طینت سی ہی ناز ودیعت کیا گیا ہے۔ قطرے سے طوفان کی وسعتیں جدا نہیں کی جا سکتیں۔

همانا کز نوآموزان درس رحمتی زاهد! به ذوق دعوی ازبر کرده بحث بے گناهی را لعت: ''نوآموز''۔ مبتدی جو سبق کو رٹ لیتے ہیں۔ اے زاہد! ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا درس سیکھنے و لے مبتدیوں میں سے ہے۔ تو نے یونہی جوش دعوی میں اپنے آپ ہےگناہ سونے کی رٹ لگائی ہے اور خود کو لے گماہ سمجھ لیا ہے۔ یہ تبرا خیال خام ہے۔

#### دلا گر داوری داری بچشم سرمه آلودش نخستم نےزباں کن تا بکار آیم گواهی را

کہتے ہیں کہ سرمہ کھا لینے سے انسان کا گلا بند ہو جاتا ہے اور اس کی آواز نہیں نکابی ۔ محبوب کی چشم سرمہ کود یعنی سرمگیں آنکھوں کے النزام سے اپنے ہے زبان ہونے کی بات کی ہے ۔ کہتا ہے ، اے دل اگر تجھے اس کی چشم سرمگیں کے خلاف دعوی کرنے اور داد رسی کا خیال ہے تو پہلے مجھے ہے زبان کر لے کہ میں گواہی داد رسی کا خیال ہے تو پہلے مجھے ہے زبان کر لے کہ میں گواہی اثر الگبزی کو دیکھنا ہے تو میری زبان گئگ کو دیکھ لو ۔

مفصود یہ ہے کہ محبوب کی سرمہ آلود آنکھوں کے اثر کا تقاضا خموشی ہے۔

> مرو در خشم گر دسی بدامان تو زد غالب وکیلش من ، عمی داند طریق داد خواهی را

اگر غالب نے بے ساختہ نرمے دامن پر ہانھ مارا ہے (آسے پکڑ لیا ہے) تو غصے میں ست آ ۔ میں اس کی وکالب کرتا ہوں ، وہ لیے چارہ داد خواہی کے طریق سے ناآشنا ہے ۔

#### غزل میر وب

کرزہ دارد خطر از هیبت ویرانه ما سیل را پائے به سنگ آمدہ در خانه ما لغت: "پائے به سنگ آمدہ در خانه ما لغت: "پائے به سنگ آمدن" = ٹھوکر کھانا : عاجز ہو جانا ہارے ویرانے کی ہیبت دیکھ کر ، خطر خود کانپ جاتا ہے۔ سیلاب ہارے گھر سے ٹکرا کر گر پڑتا ہے ، یعنی ہم وہ مشکل پسند لوگ ہیں کہ حطرات ہمیں دیکھ کر لرز جاتے ہیں۔

چشم بر تازگی شور جنون دوخته است درخزان بیش بود مستی دیوانه ما

جہار آتی ہے تو دیوانے کا جنوں جوش پہ آن ہے لیکن سرزا غالب کا جنوں شرمندۂ جہار نہیں ، وہ خزاں میں بھی تازہ رہتا ہے۔ جنانچہ وہ کہتا ہے:

ہمارے دیوانے کی مستی خزاں میں بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ (ہمار کی تازگی کی بجائے) اس کی نظریں جنوں کی تازگی پر لگی ہوتی ہیں ۔

مے باندازہ حرام آآمدہ ، ساقی برخیز شیشہ خود بشکن برسر پیمانہ ما

ساتی سے خطاب کر کے شاعر کہتا ہے کہ اے ساقی! شراب اعتدال کے ساتھ پینی حرام ہے۔ تو آٹھ اور اپنا شیشہ یعنی صراحی ہارے گلاس پر دے مار۔

اس شعر کے سلسلے میں مولانا حالی فرماتے ہیں ؛ "جب کسی چیز کی طب اور خواہش حد سے گزر حاتی ہے تو اس بات کی حس نہیں رہتی کہ اپنے ظرف کے موافق اُس کی خواہش کی جائے۔ جب پانی کی پیاس نہایت شدت سے ہوتی ہے تو پیاسا دریا کو دیکھ کر یہ چاہتا ہے کہ سارے دریا کو پی جائے"۔

تنگی اش نام برآوردہ تماشا دارد دریے مور فرورفتن کاشانهٔ ما لغت: ''تنگی اش'' میں ''ش'' کی ضبیر کاشانے کے لیے آئی ہے۔ ''کاشائم'' ہے گھر۔

ہرا گھر تنگ ہونے کے باعث ممتاز ہوگیا ہے۔ ایک چبونٹی کے لیے اس کا زمین میں غرق ہو جانا بھی ایک عجب نظارہ ہے ۔

به چراغے نه رسیدیم دریں تیرہ سرا شمع خاموش بود طالع پروانه ما اس تاریک گهر میں ہمیں ایک جراغ بھی سیسر سرآیا ۔ ہارے بروانے کی قسمت میں ایک بجھی ہوئی شمع لکھی ہوئی ہے۔ اس دنیا کے مال و منال پہ جان دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی پروانہ بجھی ہوئی شمع پر لیکے ۔

دم تیغت تنک و گردن ما باریک است آفریں پر تو و بر همت مردانه ما تنوری دهار بھی نازک ہے اور ہاری گردن بھی نازک ہے اور ہاری گردن بھی نازک ہے یہ پر ور ہاری ہست سردانہ دونوں پر آفریں ہو ۔ اس شعر میں

محبوب اور عاشق دونوں پر طنز ہے - یعنی ہم کون سے سخت جان تھے کہ عشق میں سرکر کوئی بڑا کارنامہ سرانجام دیا اور محبوب نے ہم جیسوں کی جان لے کر کون سی سردانگی دکھائی ہے ۔

# دود آہ از جگر چاک دمیدن دارد زلف خیز است زہے دستگہ شانہ ما

شاعر نے دود آہ کو راف سیہ سے اور اپنے جگر چاک کو شانے سے تشبیہ دی ہے۔ بجائے اس کے کہ محبت میں عاشق کی محبوب کی زلفوں تک رسائی ہوتی اور وہ آنھیں اپنے ہانھوں سے منوارتا اور لطف اندوز ہوتا ، اب اس کا جگر چاک ہم اور اس سے آبیں ابھر رہی ہیں۔ گویا اس کا جگر چاک ایسا شامہ ہے جو اپنے دود رہی بیں۔ گویا اس کا جگر چاک ایسا شامہ ہے جو اپنے دود آہ کی ، جو سیہ زلفوں کی طرح ہے ، شانہ کشی کر رہا ہے۔

شاعر نے پنی انتہائی محروسی اور شدت عم کی تصویر کھینچی ہے۔

# خوش فرو می رود افسون رقیبت در دل پنبه گوش تو گردد مگر افسانه ما

کانوں میں روئی رکھنے سے آواز سنائی نہیں دیتی ۔ شاعر نے رقیب کی جھوٹی باتوں کے طلسم کو افسون اور اپنی داستان محبت کو افسانہ کہا ہے ۔ محبوب سے کہتا ہے کہ رقیب کی جھوٹی باتیں تو تمھارے دل میں آبر جانی ہیں اور بہاری سچی داستان محبت شاید تمھارے کانوں میں پہنچ کر روئی (پنبۂ گوش) بن جاتی ہے ، یعنی نے اثر ہو کر رہ جاتی ہے ۔

#### مو برآید زکف دست اگر دهقال را نیست نمکن که کشد ریشه سر از دانه ٔ ما

اسان کی ہتھیلی میں بال نہیں آگتے ۔ شاعر دہتا ہے کہ اگر دہقان (کاشت کار) انتہائی محنت سے کام لے ، یہاں تک کہ اس محت دوشی ہی میں اس کی ہتھیلی میں بال بھی آگ آئیں ، تو بھی ہارے دانے سے کوئی ریشہ نہیں پھوٹے گا ۔ اپنی ناکاسی کوشش کو بیان کیا ہے ۔

### داده بر تشنگی خویش گواهی غالب دهن ما به زبان خطر پیمانه ما

تدیم زمانے میں پیانہ سے یا جم سے پر خط کھنچے ہوتے تھے جس سے شراب کی مقدار کا اندازہ ہو سکتا تھا اور اس اندازے سے شراب پینے والوں کو آن کے ظرف اور حوصلے کے مطابق شراب پلائی جاتی تھی ۔ لیکن بک عالی ظرف رند کے لیے یہ حد بندی آسے پیاس رکھنے کے مترادف ہے ۔ چنانچہ کہتا ہے : ہے غالب ! ہارا دہن اخطے بہانہ کی زبان سے بہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ پیاسا ہے ۔

مرزا غالب كا آردو شعر عن :

پیوں شراب اگر خم بھی دیکھ لوں دو چار یہ شیشہ و قدح و کوڑہ و سبو کیا ہے

سی طرح ایک اور جگہ کہتے ہیں:

کھینچا ہے عجر۔ حوصلہ نے خط ایاغ کا یعنی خط ِ جام ، شراب خو ر کے عجز ِ حوصلہ کی دلیل ہے ۔



#### غزل ممبر . ..

اے گل از نقش کف پائے تو دامان <sup>م</sup>ترا گلفشاں کردہ قبا سرو خر امان <sup>م</sup>ترا

تا زخون که ازیں پرده شفق باز دمد رونق صبح بهار است گریبان ترا

تیرے گریباں میں صبح بہار کی سی رونق ہے۔ یہ کس کا خون ہے جو اس پردے (گریبان) سے شفق بن کر پھوٹ رہ ہے

شفق سے صبح بہار اور بھی رنگین اور شگفتہ نظر آتی ہے۔ شاعر محبوب کے جسم کی سرخی اور رنگینی کو ، جو آس کے گریبان سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہے ، شفق کا نام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کس عاشق کے خون کی سرخی ہے جو تیرے گریبان سے نمایاں ہو رہی ہے ، یعنی کس محبت کی سرساری نے تیرے جوبن کو یوں شگفتہ بنا رکھا ہے ؟

هرقدرشکوه که در حوصله گرد آمده بود گوک گردید به مستی خم چوگان ترا

لغت: چوگان ''پولو'' کے کھیں کو کہتے ہیں جو ایک گیند (گوے)اور ایک چھڑی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے ۔

''حوصلہ'' عربی لغت میں پولے کو کہتے ہیں۔ عام مفہوم ظرف و حوصلہ ہے۔ کہتا ہے کہ جس قدر بھی ہم میں شکوہ کا حوصلہ پیدا ہؤا تھا وہ تیری تندی طبع کے خم چوگال کے سامنے آکر گیند بن کر رہ گیا ، یعنی تیرا سامنا ہوتے ہی سارے شکوے ، جو ہارے دل میں تھے ، دب کر رہ گئے ۔

جذبه ٔ زخم دلم کارگر افتاد ، مباد عطسه غربال کند ، مغز عمکدان ترا

اس شعر کا پس منظر یہ ہے کہ عاشق دل پر زحم کھائے ہوئے ہے اور معشوق اپنے جور و ستم سے اس پر نمک چھڑک رہا ہے۔

کہتا ہے کہ سیرے دل پر زخم کھانے کا جذبہ کہل کو چہنچ چکا ہے۔ ڈر ہے کہ کہیں زخم کی تیزی سے تجھیے چھیںک نہ آئے اور تیرے مکدان کا مغز چھلنی چھلنی نہ ہو جائے۔

ندمد بوے کباب از نفس غیر و خوشم می شناسم اثر گرمی پنہان ترا

سیں تیری محبت کی پوشیدہ حرارت کو خوب پہیچانتا ہوں اور خوس ہوں کہ اس خوش ہوں کہ اس حررت کا اثر رقیب پر مطلقاً نہیں ہؤا کیونکہ اس کے سانس سے بوے کباب نہیں اُبھرتی -

راحت دائمی ذوق طلب را نازم گرد بمناک بود سایه بیابان ترا

تیری تلاش میں پیہم چلا جا رہا ہوں اور اس تلاش و طلب میں مجھے رحت دائمی صیب ہے اور میں اس بات پر نازاں ہوں۔ تیری طلب میں جس بیاب سے گزرنا پڑنا ہے وہاں کے گرد و غبار میں ٹھنڈک ہے اور وہی گرد سانے کا کام دیتی ہے۔

چشم آغشته بخون بین و ز خلوت بدر آ اینک ابر شفق آلوده گلستان ترا

خلوت سے باہر آ اور میری خون میں ڈوبی ہوئی آنکھوں میں دیکھ ۔ یہ تبرے گلستان (حسن) کے لیے ایک ابر شفق آلودہ ہے ۔

#### آئی از بزم رقیب و سر راهت میرم تا ربایم دل از ناز پشیمان ترا

تو بزم رقیب سے آ رہا ہے اور میں تیری راہ میں جان قربان کر رہا ہوں تاکہ اس طرح تیرے دل کو ، جو اپنی ناز قرمائیوں پر پشیان ہو ۔ ہو رہا ہے ، موہ لوں ، یعنی شاید تجھے میری اس قربانی پر ندامت ہو ۔

# چه غم از سیلی سنگ ستمش کرد کبود سبزه زارے است تنم طرف خیابان ترا

نہ جانے کس غم نے اپنے جور و ستم کی سنگ ریزیوں سے میرے جسم کو نیلگوں کر دیا ہے کہ وہ تبرے صحن گلستان کا سبزہ زار بن گیا ہے۔

# فرصتت باد که سر در سرکارت کردیم آفتاب لب بامیم شبستان ترا

لغت: ''سر در سر کارے کردن'' = کسی کام کی دهن میں جان تک دے دینا ۔ ''آفتاب لب بام'' = غروب ہونے والا آفتاب ۔

ہم نے تیری محبت میں جان پر کھیں جانے کا تہبہ کر لیا ہے۔
اب ہم آنتاب لب بام ہیں اور کچھ دیر کے لیے تبرے شبستان ناز
پر چمک رہے ہیں ۔ اب تجھے کسی طرح کا کوئی فکر نہیں ۔ اب تو ہے
اور زندگی کی شادمانیاں ۔

هر حجائے که دهد روئے به هنگامه شوق پردهٔ ساز تبود زمزمه سنجان ترا لغت: "روئے دادن" خطاہر ہونا ۔ واقع ہونا ۔ ''پردہ'' = حجاب اس کا دوسرا مفہوم '''مس'' ہے۔ شعر میں اسی دوسرے معہوم میں آیا ہے۔ ''زمزمہ سنجان تو'' تیری محبب کے نغمے گائے والا یہ عاشق ۔

حجاب کے لفظ کے اعتبار سے ، جو پہلے مصرعے میں آیا ہے ،
پردے کا مفہوم حجاب ہونا چاہیے لیکن شاعر نے اس قریبی معنی کو
چھوڑ کر اس کے بعیدی معنے لیے ہیں ۔ ایسا کرنا ایک شعری صنعت
ہے جسے صنعت ایہام کہتے ہیں ۔ انگریزی میں اسے ambiguity کہتے
ہیں اور یہ صنعت ، شعر میں بڑی معنوی بلاغت پیدا کرتی ہے ۔

شعر کہتا ہے کہ محبت کے ہنگاموں میں جو حجاب بھی سامنے آنا ہے وہ نیرے نغمہ سراؤں کے ساز محبت کا (پردہ نہیں) ، ایک سر ہوتا ہے (جس سے تبری محبت کی حقیقت کا زاز کھتا ہے) ۔

مرزا غالب کا مہ آردو شعر اسی مفہوم کا آئینہ دار ہے:

محرم نہیں ہے تو ہی نواہا ہے راز کا یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا

یعنی تو ہی ساز کے 'سروں سے آشنا نہیں ورنہ تو جسے حجاب سمجھتا ہے وہ در اصل اس ساز کا پردۂ ('سر) ہے جس سے حقیقت کا سراغ ملتا ہے۔

فارغش ساخته از حسرت پیکان غالب حق بود بر جگر ریش تو دندان ترا

لغت: پیکان اص میں تیرکی نوک کو کہتے ہیں ، پھر تیرکا مفہوم بھی دینا ہے۔ ''فارغش''کی شکی ضمیرکا مرجع ''جگر ریش'' ہے جو دوسرے مصرعے میں آیا ہے۔

عاشق کے دل میں محبوب کے تیر معبت کھانے کا جو شوق تھا وہ پورا نہ ہؤا اور اس کے دل میں حسرت رہ گئی۔ اس نے اس دکھ میں دانتوں سے اپنا جگر کاٹ کاٹ کر زخمی کر لیا۔ اس سے اس کے زخمی جگر کو بیکان محبوب کھانے کی حسرت سے نجات ملگئی۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے:

ے غالب انیرے دانتوں کا تبرے جگر ریش پر بڑا احسان ہے کہ انھوں نے آسے حسرت پیکاں کی خلش سے (جو دل میں رہ گئی تھی) فراغت دلائی ہے۔

#### غزل تمبر اس

غمت در بوته ٔ دانش گدازد مغز خامال را لبت 'تنگ شکر سازد دهان تلخ کامال را

لعت: "بونہ" ـ دھات كو گلانے والى كٹھالى ـ

''تنگ''=با تاے مضموم ہوری اور ایسے برنن کو بھی کہتے ہیں جو نیجیے سے کشادہ ہو اور اس کی گردن پتلی ہو ۔

تیرا عم خام لوگوں کے مغز کو علم کی کٹھالی میں پگھلا دیتا ہے ور تیرے لبوں سے تلخ کاموں کے دنین تنگ شکر بن جاتے ہیں ، یعنی تیرے غمر محبت سے خام لوگ پختہ دماغ ہو جاتے ہیں اور تیرے دہن کی شیرینی سے ، تلخ کام بعنی آزردہ لوگ مسرت کی لذت ہے ۔ آشنا ہو جاتے ہیں ۔

قضا در کارها اندازهٔ هر کس نگه دارد بقطع وادی غم می گهارد تیزگامان را

قدرت ہر معامدے میں ہر شخص کے ظرف اور حوصلےکو ملحوظ رکھتی ہے (اور اسی اعتبار سے آنھیں کام سپرد کرتی ہے) ۔ چنانچہ وادی غم کو طے کرنے کا کام تیز رفتار رہروؤں کے سپرد کیا جاتا ہے ۔

زهستی پاکشوگر مرد راهی کاندرین وادی گرانی هاست رخت رهرو آلوده دامان را

لغت ۽ المرد وادا = سالک ـ

''آلودہ داس'' = وہ جس کا داس کسی چبز سے آلودہ ہو ،
مجازاً گنہگار کو کہتے ہیں ـ بہاں ''رہرو آلودہ داساں''سے وہ شخص سراد
ہے جو رندگی کی راہ میں علائق دنیا کا بھاری بوجھ اُٹھا کر چلے ـ
''ہستی'' سے مقصود بھی علائق زندگی ہیں ـ

اگر تو سرد راہ ہے تو اپنے آپ کو علائق دنیا سے پاک کر لے کیونکہ آلودہ داماں مسافر کا رخت سفر آس کے لیے بھاری بوجھ بن جاتا ہے (اگر ایسا کوئی بوجھ نہ ہو تو زندگی کا سفر آسانی سے کئے جاتا ہے) ۔

ناصر علی سرہندی نے اسی بات کو یوں بیان کیا ہے: تو رہ از کئرں اسباب بر خود تنگ میسازی سبک روحاں چوں بوےگل رہا کردند محمل ہ

دماغ فتنه می نازد ، بسامان رسیدن ها طلوع نشه گرد راه باشد خوش خرامان را

لغت : 'اسامان رسیدن ہا' = رسیدن مے ، نشے کے چڑھنے کو کہتے

ہیں۔ سامان رسیدن ہا میں شراب کی تندی و تیزی و تلخی اور نشہ سبھی کچھ شامل ہے۔ اسی کو شاعر بے دوسرے مصرعے میں طلوع نشہ کہا ہے۔

''دماغ فتنہ''۔فتنہ سے مراد شر ہے جو خیرکی ضد ہے۔شرکو یہ دعوی ہے کہ آس کا سحر کارگر ہے لیکن خیر اس سے بے نیاز گزر جاتا ہے۔ مرزا غالب نے ابسے لوگوں کے لیے خوش خرام کا لفظ استعال کیا ہے جو ایسی فتنہ خیز راہ سے تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور فتنے کے پید کردہ شے کو گرد راہ کی طرح پیچھے چھوڑ حاتے ہیں۔

چنانچه سرزا صاحب کمهتے سی:

فتنے کا دماغ اس بات پر مازاں ہے کہ اس کے پاس نشہ اسکیزیوں کا پورا پورا ساز و سامان ہے ، لیکن خوش خرام لوگ ، یعنی سالکان راہ خیر کے لیے ''طلوع نشہ'' یعنی نشے کی کیفیت محض گرد راہ کی حیثیت رکھتی ہے جسے وہ اپنی خوش خرامی سے اس گرد راہ کو بہت پیچھے چھوڑ جانے ہیں اور اپنا دامن بچا کر بہت آگے نکل جاتے ہیں ۔

#### ہے ٔ رسوائی ارباب تقوی جلوہ سرکن کتاں ہا ماہتابی ساز ، شاہم نیک ناماں را

لغت و حل مشكلات = '' كتان' = ابك باريك اور نرم و نازك كيڑا ہوتا ہے جس كے بارے میں مشہور ہے كد وہ چاندنی میں پھلے جاتا ہے ۔

"ماہتابی" = بھٹا ہؤا کپڑا۔ "ماہتابی ساز" یعنی آسے پھاڑ دے۔ شاعر نے ارباب تقویل (پارسا ہوگ) کے لیے نیک کا لفظ استعال نہیں کیا بلکہ آنھیں نیک نام کہا ہے ، یعنی وہ در اصل نیکوکار نہیں مصرف نیک مشہور ہیں۔ کہتا ہے کہ ارباب تقویل کو رسوا کرنے کے

لیے اپسے حسن کا ایک جلوہ دکھا۔ اے میرے شاہ! ان بیک مام لوگوں کے کتاں جیسے نازک لباس تقویل کو بھاڑ دے (تاکہ آن کی صحیح حیثیت تظرآ جائے) ۔

#### بعرض ناز خو بان را ، ز ما یے تاب تر دارد عنان از برق باشد در رهش زرین ستامان را

لغب: ''زریں ستام'' ستام لگام کو کہتے ہیں۔ رریں ستام وہ شہسوار ہیں حن کے گھوڑوں کی لگامیں سولے کی ہیں ، یعنی اصحاب شاں و شوکت۔ سراد ہے حسین لوگ جنوبی شاعر نے پہلے مصرعے میں ''خوباں'' لکھا ہے۔

حب وہ ناز و ادا دکھانا ہے تو حسین ہوگ ہم سے زیادہ کے باب ہو جائے ہیں۔ اس کی راہ میں بڑے بڑے شاہسواران حسن کی عمال برق کی ہوتی ہے ، یعنی وہ بے تاب ہو کر فیالفور آگے سے گزر جائے ہیں۔

# خرابیم و رضایش در خرابی های ما باشد زچشم بد نگمهدارد خدا ، ما دوست کامال را

لغت : "خراب" = سست ، ویران اور تباه حال تیتوں نعبوں میں آتا ہے - "دوست کام" وہ شخص جس کی حالت دوستوں کی خواہش کے عین مطابق ہو یعنی اچھی حالت ۔

ہم خود بھی خراب ہیں اور دوست کی خوشی بھی اسی میں ہے کہ ہم خراب حال رہیں ۔ خدا تعالیٰ ہم دوست کاموں کو نظر بدیسے محفوظ رکھے ، بعنی اللہ کرنے ہم خراب حال ہی رہیں کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی بڑی خوش نصیبی میں ہو سکتی ۔

#### بسا افتاده سرمست و بسا افتاده در طاعت تودانی تا به لطف از خاک برداری کدامان را

بہت سے تیری راہ محبت میں سرمست پڑے ہیں اور بہت سے بندگی اور اطاعت میں مصروف ہیں۔ اب تو ہی جانتا ہے کہ ان میں سےکن کو تو اپنے لطف و عنایت سے خاک پر سے آٹھا ہے گا ، یعنی کون تیری نظر میں مقبول ہوگا۔

یهان نظیری نیشاپوری کا ایک شعر یاد آگیا کمهتا ہے:
دو نیم گشند دل از کفر و دین ، نمی دانم
کزین دوبارہ دل ، آید ترا بکام کدام

یعنی میرا دل کفر و دین کے باہمی ہسگامۂ ہاے نزاع سے دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ نہ جانے دل کے ان دو ٹکڑوں میں سے کون سا تجھے مرغوب ہوگا (کفر والا یا ایمان والا)۔

ز قاتل مردهٔ زخمے گلم در جیبِجاں ریزد نشاط انگیز باشدہو مےخوں ، خونیں مشاماں را

لغت: ۔ ''خونیں مشام'' جن کے دماغ میں خون کی ہو سائی ہو ۔
قائل کی طرف سے اس خوشخبری کا آن کہ آس کے ہاتھوں محبت
کا زخم لگے گا ، ہماری روح کے جیب و داماں کو پھولوں سے بھر
دیما ہے ۔ کیوں نہ ہو خونیں مشام لوگوں کے لیے ہوے خوں
فرحت افزا ہوتی ہے ۔

جهان راخاصی وعامی است آن مغرور و این عاجز بیا غالب ز خاصان بگزر و بگزار عامان را دنیا مین خواص بھی ہیں اور عوام بھی ۔ خواص مغرور ہیں اور عوام عاجز ۔ اے نمالب تو ان اصحاب خاص کو بھی نظر انداز کر دے اور عامیوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کرلے ۔

#### -

#### غزل مبر جم

نگویم تازه دارم شیوهٔ جادو بیانان را ولی در خویش بینم کارگرجادوے آنان را

میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے جادو بیاں شاعروں کے اسلوب ساعری کو تازہ رکھا ہے ، البتہ آن کے سحر فن سے مسحور ضرور ہؤا ہوں ۔

همانا پیشکار بخت ناسازم به تنهائی ستوه آورده ام از چاره جوئی مهربانان را

میں ننہائی میں اپنے بخت ناسازگار کا خدمت گزار بنا بیٹھا ہوں ۔
سی نے اپنے مہربان غم گساروں سے چارہ جوئی کا تقاض کرتے کرنے
انھیں عاجز بنا دیا ہے ۔ اور اب میں اپنے بخت ناسازگار کی خدمت میں
مصروف ہوں ۔

یعنی میرے تمام چرہ ساز احباب میری چارہ سازیوں سے عاجز آ چکے ہیں۔ اب میں اکیلا اپنی بدیختی کو سنواریے میں مصروف ہوں۔

ندارد حاجت لعل و گهر حسن خدا دادت عبث در آب و آتش راندهٔ بازارگانان را ہیں۔ لعل کا رنگ بھی آتشیں ہوت ہے۔ گوہر پانی میں ہوتا ہے اور پھر اس میں آب بھی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے شاعر شعر کے دوسرے مصرعے میں آب و آتش کے الفاظ لایا ہے جو بڑے موزوں ہیں۔ کہتا ہے :

تیرے حسن خداداد کو لعل و گوہر کی حاجب نہیں ہے۔ تونے سوداگروں کو ہے سود آب و آنش میں دھکیل دیا ہے (جہاں وہ موتی اور لعل و جواہر ڈھونڈ نے پھر نے ہیں)۔

چہ نے برگی استجاں دادن به زخمی زاں دم خنجز بالاکستم هستم فراخی هائے عیش سختجاناں را لغت: ''بے برگی' = بے مائگی۔ یہاں زبوں ہمتی یا کمہمتی مقصود ہے۔

اس (محبوب) کے خنجر کی دھار سے ایک زخم کھا لینے پر جان دے دینا کتنی کم سمتی ہے۔ میں نو اس بے پناہ وسعت نشاط و مسرت کا شمید ہوں جو سخت حانوں کو نصیب ہوتی ہے (کہ سزے سے زخم یہ زخم کھاتے چلے جاتے ہیں اور سخت جان ہوئے کے باعث مرتے بھی نہیں کہ کمیں یہ لدت ختم نہ ہو جائے)۔

# عوض دارد گر آزار دلم آزرده میخواهم به قتل خوبش دست و ساعد نازک میانال را

اگر سیرے آزار دل کا کوئی عوض ہے تو وہ یہی کہ میں جاہتا ہوں کہ میر کا کوئی عوض ہے تو وہ یہی کہ میں جاہتا ہوں کہ میرے قتل میں بازک کمر معبوب کے دست و بازو (کلائی) مھی آزردہ ہوں ۔

سراغ فتنه هاے زهره سوز ازخویشتن گیرم رگے اندیشه نبض کار باشد کار داناں را

لغت : "فتنه " \_ محبت كا منكاسو .

"زورہ = پت - "فتنہ ہاے زہرہ سوز" محبت کی رورہ گداز کیمبنی ۔ عہے اپنی حالت ہی سے محب کی زورہ گداز کیفیات کا سراغ میں جانا ہے۔ کار مہم لوگ ، رک فکر ہی سے کام کی نیض پہچان لیتے ہیں ۔

> به لفظ عشق صدره کوه و دریا درمیاں گفتن بیاموزید تا پیشش برید افسانه خواناں را

لغت : ''صدرہ'' افظی معنے سو راستے ہیں ، سراد سو انداز سے ۔
شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ عشق میں ہزاروں مشکلات کا ساسا
کرنا پڑی ہے ۔ عشق نام ہے ہزاروں کٹھن منرلوں سے گزرنے کا ۔
عشق میں لئی ایک مصیبتوں کے چاڑ طے کرنے پڑتے ہیں اور
سمندروں کے طوفانوں سے گزرنا پڑتا ہے ۔ نفظ عشق سے مقصود ایسی
ہی کٹھن مشکلات ہیں ۔ چنانچہ اس مقہوم کو یوں ادا کیا :

فط عشق کی شرح بیان کرنے کے لیے ہزار انداز میں عشق کے ایسانہ خوانوں کو کوہ و دریا کا تذکرہ کرما سکھاؤ ، بھر آس کے روبرو لے جاؤ۔

نہ بینی برگ زرزر گشت وگل کبریت احمر شد

کند پائیز گوئی کیمیا گر باغباناں را

کبریت گندھک ہے ''کبریت احمر'' سرخ گندھک جو کماب
ہے ۔ ''پائیز'' ہے خزاں ۔

کیا تو نہیں دیکھتا کہ نگور کے پتے سونا بن گئے اور گلاب کا سرخ پھول کبریت احمر بن گیا ہے۔ گویا خزب نے باغبانوں کو کیمیا گر بنا دیا ہے، یعنی خزاں نے اکسیر کا کام کیا کہ جہاں انگور کی بیل تھی اس کے پتے زرد ہوکر سنہری ہوگئے اور سرخ پھول سرخ گندھک دکھائی دینے لگا۔ حزاں کیا آئی ، گویا کوئی اکسیر گر آ گیا جس نے چیزوں کی ہیئت کو بدل دیا ۔

مراد یہ ہے کہ خزاں میں بھی بنا ایک حسن ہوتا ہے۔ شاعر نے رز اور زر دو لفظ استعال کیے ہیں جن میں ترنیب حروف کی ضہ ہے۔ یہ ایک لفظی صنعت ہے جسے تجنیس خطی کہنا چاہیے۔

# مریخ از ناروائی ، بے نیازی عالمے دارد حکایت ها بود با خویشتن مر مےزباناں را

دوسروں سے بات نہ کرنا اور حموش رہنا ایک ناروا سی بت ہے،
اس سے بے نیازی ٹیکٹی ہے لیکن اس میں بھی ایک شان ہوتی ہے۔
ہم جو بے نیاز ہیں تو اسے ناروا خیال نہ کر، بے نیازی کی
بھی ایک شان ہوتی ہے۔ بے زبان لوگ اپنے آپ سے محوگفگو
ہوتے ہیں اور ہزار ہا باتیں کرتے ہیں۔

نگیرد دیگران را حق به جرمی کزیکے بخشد سرت گردم شفیعی روز محشر دلستانان را

مرزا غالب کے نزدیک دلستانی یعنی دوسرے کا دل چرا لیا جرم ہے ۔ چنانچہ جہاں دوسرے دلستاں ہیں وہاں آن کا محبوب بھی

دلستانی ہے۔ سبھی جرم وار ہیں۔ لیکن سرزا غالب کے محبوب کی دلستانی ایک ایسہ جرم ہے جس کی شفاعت خود اُس کا حسن کرتا ہے۔ اُس کے حسن کا بد عالم ہے کہ کوئی دل دیے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے وہ قابل مواخذہ نہیں۔ قباس کے دن خدا اُسے سعاف کر دے گا۔اب خدا کے انصاف کا نقاضا یہ ہے کہ اگر وہ کسی ایک انسان کے خاص جرم سے در گزر کرے گا تو اُسی جرم کے دوسرے سزاواروں کو کسوں کر سزا دے گا۔ لازم آن کے جرم سے بھی اسے درگزر کرنا ہوگا۔ چونکہ یہ عفو جرم سرزا غالب کے محبوب کے باعث بئوا ہے اس لیے چونکہ یہ عفو جرم سرزا غالب کے محبوب کے باعث بئوا ہے اس لیے کے شفیع کہا ہے۔ گوبا اُس کا حسن دوسرے دل جھیننے والوں کی شفاعت کا کام کرے گا۔

چنامچہ کہتا ہے کہ ''خدا کسی ایک شخص کا کوئی جرم معاف کرے تو اسی نوعیت کے جرم کی بنا ہر دوسروں کا مواخذہ نہیں کرے تو اسی تبرے قرباں جاؤں تو قیامت کے دن دوسرے معشوقان دلستان کا شفیع ہوگا''۔

نداند قدر غم تا در نماند کس بدان غالب مسرت خیزد از تقلید پیران نوجوانان را

اے غامب! کسی کو غم کی قدر نہیں ہوتی جب ٹک وہ خود غم میں اسیر نہ ہو ۔ بوڑھوں کے تجربے کی پیروی سے نوجوانوں کو خوشی ہوتی ہے ۔

#### رديف ب

#### غزل جمير ۽

خیز و بے راہ روے را سر راھے دریاب شورش افزا نگہ حوصلہ گاھے دریاب لغت: ''دریاب'' دریافتن مصدر سے فعن اسر ہے۔

فارسی زبان میں مصدر کے ساتھ حروف کو یا الفاظ کو پیوست کرے سے بے شار محاورے بنتے ہیں ۔ مہم شدن ۔ فراز کردن آشنا ساختن ۔

چنانچہ یافتن سے دریافتن بنا ہے۔ یافتن کے معنی محض کسی چیز کو پالینا ہے۔ دریافتن کا مفہوم کسی نا معلوم چیز کو معلوم کرنا یا کسی معاملے کی تہ تک پہنچنا ہے۔ اس کے بعد اس محاور ہے کئی ایک معنوی پہلو ابھرتے ہیں جیساکہ اسی غزل میں ''دریاب'' کے کئی ایک معنوی پہلو ابھرتے ہیں جیساکہ اسی غزل میں ''دریاب'' کے لفظ سے جو اس غزل میں یطور ردیف کے آیا ہے ، واضح ہو حائے گا۔

عالم آئینه ٔ راز است چه پیدا ، چه نهاں تاب اندیشه نداری به نگاهے دریاب لغت برایدا و نهاں'' ظاہر و باطن

اس کائنان کے دو پہاو ہیں ، ایک ظاہر اور ایک باطن - بہر حال یہ عالم ظاہر ہو یا باطن ، ایک ایسے آئیئے کی طرح ہے جس میں

راز حقیقت منعکس ہوتا ہے۔ چانچہ شاءر کہتا ہے کہ اگر تجھ میں س کائدت پر عور کرنے کی صاقت نہیں ہے تو کم از کم اس پر ایک نظر ہی ڈال لے کیونکہ یہ عالم اسرار حقیقت کا مظمیر ہے۔

> گر به معنی نه رسی، جلوهٔ صورت چه کم است خم زلف و شکن طرف کلاهم دریاب لغت : ''معنی و صورت'' باطن و ظاہر۔

''شکن کلاہ'' کلاہ کا ایک طرف کو جھکاؤ جس سے کج کلاہی کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔

اگر تو حسن کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا تو حسن کا طاہری جلوہ کسی حالت میں کم مہیں ۔ نو محبوب کی زلفوں کے خم اور شان کے کلاہی ہی سے لذت اندوز ہو ۔

غم افسردگی ام سوخت ، کجائی یا کے شوق نفسم را به پر افشانی کے دریاب لغت : پرافشانی یے پروں کا پھڑ پھڑانا ۔

کسی چیز کا شوق (عشق) زندگی میں توانائی پیدا کرتا ہے۔
اگر یہ جذبہ نہ ہو نو زندگی پر افسردگی طاری ہو جاتی ہے۔ اس
افسردگی کے عالم میں نسانی سانس ، سانس نہیں رہتا ، اس میں ایک
آہ کی سی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ گویا سانس آہ کے انداز میں
پہڑپھڑانے لگتا ہے۔ شاعر کہتا ہے:

اس افسردگی کے غم نے مجھے جلا دیا ۔ ابے شوق نوکہاں ہے؟ آ اور میرے سانس کو اس عالم پیچ و تاب میں سہارا دے (تاکہ یہ افسردگی دور ہو جائے) ۔

#### بر توانائی ناز تو گواهیم زعجز تاب ہے جادہ، به جذب پرکاهی دریاب

لغت :''ہے جادہ'' ۔ ایک قسم کا جوہر یا پتھر ہے جو کہرباکی طرح تنکے (کاہ) کو کھینچ لیتا ہے ۔

ہمارے عجز و نیاز سے تبرے ناز و اندازکی قوت کا پتا چلتا ہے۔ یوں سمجھ لے کہ تبرا ناز حسن ابکہ کہربا ہے جو ایک تنکے کو کھینچے چلا جا رہا ہے۔

# تا چہا آئنہ حسرت، دیدار تو ایم جلوہ برخود کن و ما را به نگاھے دریاب

اگر تو ہمیں اپنا جلوہ نہیں دکھاتا نو نہ سہی ، اپنے آپ ہی
کو اپنا جلوہ دکھا تاکہ ایک نظر میں تمھیں ہماری حالت کا اندازہ
ہو جائے کہ ہم تیرے دیدار کی حسرت میں کس طرح سرتایا آئینہ
بنے بیٹھے ہیں ۔

تو در آغوشی و دست و دلیم از کار شده تشنه بے دلو و رسن برسر چاهے دریاب

لغت ؛ ''دلو'' ہے ڈول ۔ ''رسن'' ہے رسی ۔ ان دو چیزوں کے ذریعے کنویں میں سے پانی نکالا جاتا ہے ۔

الله تعالی ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے (نحن اقرب الیہ من حبل الورید) اس کے باوجود ہم اسے نہیں پا سکتے ۔ یہی بات اس شعر کا پس منظر ہے ۔ شاعر کہتا ہے کہ تو ہمارے آغوش میں ہے ، پھر بھی ہمارے ہانھ اور دل تجھ سے محروم ہیں ۔ ہماری محرومی کا پھر بھی ہمارے ہانھ اور دل تجھ سے محروم ہیں ۔ ہماری محرومی کا

اندازہ کرنا ہو تو یوں سمجھ لے کہ ایک پیاسا کنویں کے کنارے کھڑا ہے ور اس کے پاس نہ ڈول ہے نہ رسی ۔ وہ حسرت سے پانی کو دیکھ رہا ہے ۔

مرزا بيدل كا شعر ہے:

همه عمر بانو قدح زدیم و نه رفت رمخ حار ما چه قیامتی که نمی رسی رکنار ما به کبار ما

داغ ناکامی حسرت بود آئینه وصل شب روشن طلبی ، روز سیاهے دریاب

جذبہ کبھی فنا نہیں ہوتا ۔ وصل نصیب ہونے پر بھی اسے تسکین خذبہ کبھی فنا نہیں ہوتا ۔ وصل نصیب ہونے پر بھی اسے تسکین نہیں ہوتی بلکہ اس کی بے تابیاں بڑھ جاتی ہیں ۔ اُن کا شعر ہے :

> گر ترے دل میں ہو خیال ، وصل میں شوق کا زوال ِ موح ِ محبط ِ اب میں مارے ہے دست وہا کہ یوں ﴿

بعنی اگر تجھے یہ خیال ہے کہ وصال میں شوق کے ولولے کم ہو جائے ہیں تو پانی میں لہروں کو دیکھ کہ کس طرح ایک دوسرے سے گئے ملے پر بھی کتنی ہے تاب بھرتی ہیں ۔ اس فارسی شعر میں مرزا مرحوم نے کم و بیش یہی تصور پیش کیا ہے ۔ کہتے ہیں آئینہ وصل کی چمک کو نہ دیکھ ۔ یہ آئینہ وصل بھی حسرتوں کی مایوسیوں اور ناکامیوں کے سیاہ داغ کی طرح ہے ۔ وصل کی کوشش تو ایسی ہے کہ انسان ایک روشس رات کو طلب کرے مگر اسے روز سیہ مل جائے ۔

فرصت از کف مدہ و وقت غنیمت پندار نیست گر صبح ہمارے،شب ِماہی در یاب

سوفع کو ہانھ سے نہ چھوڑ اور وقت کو غنیمت سمجھ۔ اگر صبح بہار نہیں تو شب ماہ (چاندنی رات) ہی سے تمتع حاصل کر۔

سرزا ہی کا شعر ہے:

کوئی کہے کہ شب مہ میں کیا برائی ہے بلا سے آج اگر دن کو ابرو باد نہیں

صبح بہارے اور شب سے میں ''ے'' یامے ننگیری ہے ، یعنی کوئی سی صبح بہار اور کوئی سی شب ماہ ۔

غالب و کشمکش بیم و آمیدش هیهات
یا به تیغی بکش و یا به نگاهے دریاب
غالب ہو اور یوں امید و بیم کی کشمکش میں سبتلا رہے،
افسوس ہے! یا تو تلوار کے ایک وار سے کسے سار ڈال یا ایک بار
نگاہ لطف سے اس کا مداوا کر۔

### .

### غزل البر ب

گر پس از جور بانصاف گراید چه عجب
از حیا روئے بماگر نه نماید چه عجب
مولانا حالی اس شعرکی وضاحت بوں کرنے ہیں:
"ظلم و ستم کے بعد اگر وہ انصاف کی طرف مائل ہو جائے تو

لجھ عجب نہیں ، یعنی اپنے پچھلے ظلم یاد کرکے ہم کو منہ نہ د کھلائے تو کجھ تعجب نہیں ۔ مطلب یہ ہے کہ انصاف بھی درے گا کہ ہم اس کے دیکھنے سے معروم وہیں ۔"

مزید وصاحب کے لیے مرزا عالب کے یہ شعر دیکھیے:
حور سے باز آئے ، پر باز آئیں کیا
کہتے ہیں ہم تم کو منم دکھلائیں کیا

کبھی نبکی بھی آس کے جی میں گر ا جائے ہے مجھ سے جفائیں کرکے اپنی باد شرما جائے ہے مجھ سے

بودش از شکوہ خطر، ورنہ سر کے داشت بمن بمزارم اگر از مہر بیاید، چه عجب بغت: ''سرے بمن داشت'' نے اُسے مجھ سے ایک لگاؤ تھا۔

میرے معبوب کو یہ اندبشہ تھا کہ مجھ سے ملے گا نو میں شکوہ دروں کا (اس لیے وہ سلنے سے گریز کرتا تھا) ورنہ وہ سیری طرف مائل تھا ۔ (اب جو میں مرگیا ہوں اور ایسے اندیشے کا کوئی اسکان نہیں) اب اگر وہ میں مر گیا ہوں مہربانہ انداز میں آ جائے تو کوئی عجیب بات نہیں ۔

# رسم پیال بمیال آمده ، خود را نازم گفته باشد که زبستن چه کشاید ، چه عجب

سرزا غالب کے یہاں گہرے فکر اور شدید احساسات کے ساتھ ساتھ سزاح و ظرافت کا غنصر بھی پایا حاتا ہے۔ چنانچہ بہ شعر اسی انداز کا ہے۔

سیرے محبوب نے رسمی طور پر عہد وصال کیا ہے اور میں اپنے آپ پر ناز کر رہا ہوں ۔ کوئی عجب نہیں کہ اس کا یہ عہد و پیان عض اس لیے ہوکہ خالی عہد و پیان باندھنے سے کیا ہوتا ہے (پورا کرنا تو اور بات ہے) ۔

# شیوه ها دارد ومن معتقد خوبے وے ام شوقم از ربجش آو گر بفزاید چه عجب

اس کے ناز و انداز کے کئی ایک تیور ہیں ، اور میں اس کی عادت کے ان تیوروں کا قائل ہوں ۔ اگر اس کے مجھ سے روٹھ جانے سے میرا ذوق و شوق محبت اور بھی زیادہ ہو جائے تو کچھ عجب نہیں ، یعنی محبوب کا روٹھنا در اصل عاشق کی آتش شوق کو بھڑکانا ہے ۔

# چوں کشد مے، کشدم رشک که در پردهٔ جام از لب خویش اگر بوسه رباید چه عجب

شراب پیتے وقت لوگ اپنے بھیگے ہوئے لبوں کو چاٹ لیا کرتے ہیں۔ معشوق بھی عالم مےنوشی میں اپنے لبوں کو چاٹتا ہے۔ عاشق بوں محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے لبوں کو خود چوم رہا ہے۔ اس پر آسے رشک آتا ہے اور کہتا ہے:

جب وہ شراب پیتا ہے تو مجھے رشک آنا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کہیں اس جام کے پردے میں وہ اپنے لبوں کا خود ہی بوسہ نہ لے رہا ہو۔

### طرهٔ درهم و پیراهن چاکش نگرید اگر از ناز بخود هم نگراید ،چه عجب

اس کی پریشان زلفوں اور پیراہن جاک کو دیکھو۔ (پنے چاہنے والوں کی طرف توجہ دینا تو درکنار) اگر اس عالم ناز و انداز میں اپنی طرف بھی مائل نہ ہو تو کوئی عجیب بات نہ ہوگی۔

### هرزه میرم شمرد وز بے تعلیم رقیب به وفا پیشگی ام گر بستاید چه عجب

نغت یا امرزه میں '' = وہ شخص جو ہے فائدہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ ''وفا پیشگی'' = شیوۂ وفا ، وفاداری ۔ ب

مجھے رائگاں جان دینے والا خالکرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ میرے بارے میں سہ رائے قائم کرکے رقیب کو درس وفا دینے کے لیے میری وفاداری کی تعریف کرے تو کوئی عجیب بات نہیں ۔

یعنی عاشق کی حال نثاری کا تذکرہ کرنے سے عاشق کی تعریف کرن مقصود نہیں بلکہ در پردہ رفیب کو وفا پر آکسانا ہے۔

> کار با مطربه ٔ زهره نهادے دارم گرلبم ناله به منجار سراید چه عجب

لغت : ''ہنجار'' ۔ لغوی معنی راہ اور طریق کے ہیں ، مجازا طرز و روش کو کہتے ہیں ۔

''زہرہ''۔ ستارہ ہے ، آسے رقاصۂ فلک بھی کہا جانا ہے۔ قدیم الایام میں یونانی اس کی طرف رفص و سرود کو منسوب کرنے تھے۔ ''رہرہ نہاد'' جس کی فطرت زہرہ جیسی ہو ، یعنی مغنیہ۔ مجھے ایک زہرہ خصلت مطربہ سے و اسطہ پڑا ہے اس لیے اگر میرے لبوں سے نالہ و نغال بھی ، نغمہ کے انداز میں ، بنند ہو تو یہ کوئی عجب بات نہیں ہوگئ ۔

### آنکه چوں برق به یک جائے نه گیرد آرام گله اش در دل اگر دیر نپاید چه عجب

عاشق کے دل میں وارفتگی محبت اور دیوانگی عشق کے باوحود کبھی کبھی کبھی معشوق کے خلاف شکایت کا جذبہ آبھر آتا ہے ، لیکن وہ دیریا نہیں ہوتا۔ چنانچہ شاعر اس کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے : وہ محبوب جو برق کی طرح ایک لحظہ بھی کہیں نہیں تھہرنا ، اگر اس کے بارث میں گہ اور شکوہ دل میں آبھر بھی آئے تو یہ عجیب بات نہیں ہوگی کہ وہ گلہ اور شکوہ دیریا نہ ہو اور جلد ہی مث حائے ۔

### باچنین شرم که از بستی خویشش باشد · غالب از رخ به ره دوست نساید، چه عجب

غالب ، خدائے مطلق کی ہستی کے مقابلے میں اپنی ہستی کو حقیر سمجھتا ہے اور شرم محسوس کرتا ہے۔ ایسی حقیر ہستی کا معبود مطلق کے آگے حربسجود ہوتا بھی مناسب نہیں ۔ چنانچہ کمہتا ہے ؛

اس شرم کے باعث جو غالب کو اپنی ہستی سے محسوس ہو رہی ہے ، اگر وہ محبوب کی راہ کی جبہہ سائی نہ کرنے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ۔

#### غزل عبر س

جنوں محمل به صحراے تحیر رانده است امشب نگه درچشم و آبهم در جگر وامانده است امشب لغت باتنجیر احیرت -

عشق و محب کے انتہائی مقامات میں ایک مقام حیرت ہے۔
مقام حیرت وہ مقام ہے کہ جہاں انسان ، محبوب کے نصور میں
الک ہی جگہ ٹھہر جائے یا رک حائے۔ اسی مقام حیرت کو مررا غالب
نے تحیر کہا ہے اور اس کیمیت کو بڑے خوبصورت اور اُپر زور
اسلوب میں یوں بیان کیا ہے:

ہمارا جنون شوں آج صحراے تحیر میں تمحمل رانی کر رہا ہے ، (یعنی ہم مقام حبرت میں کھو گئے ہیں) میری نگہ آنکھ ہی میں اور آہ سینے ہی میں تھم کر رہ گئی ہے ۔

> به ذوق وعده سامان نشاطے کردہ پندارم ز فرشگل بروے آتشم بنشاندہ است امشب

لغب: ''فرش کل'' = پھولوں کا فرش جو خوشی اور نشاطکی نشانی ہے۔ کسی عزیز دوست یا سہان گراسی کے آیئے پر پھول فرش پر بکھیر دیے جائے ہیں۔ ان بکھرے ہوئے بھولوں کو فرش کل کہا جاتا ہے۔

محوں نے میرے گھر آنے کا وعدہ کیا ہے اور میں نے اس وعدے کی لذت میں عیش و مشاط کے سامان مہیا کر لیے ہیں۔ ایک طرف انتظار کی ہے تابی ، دوسری طرف وعدے کے بورا ہونے کی غیر بقینی حالت ، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں آج رات 'فرش کل'' پر نہیں ، آگ پر ببٹھا ہوں۔

گلوں کی سرخی کو آگ سے تشبیہ بڑی شوخ تشبیہ ہے۔ انتظار کی اسے چینی کا یہ عالم ہے کہ جیسے آتش زیر پا۔ ''از فرش گل بروے آتش'' میں اگر حرف جار ''از' کے سادہ معنے لیے جائیں تو اس عبارت کا ترجمہ یہ ہوگا: فرش گل سے آگ پر۔ لیکن یہاں''از'' اضافی ہے بعنی اضافت کے لیے آیا ہے ، چنانچہ عبارت یوں بنتی ہے: بروے آتش فرش کل ، بعنی فرش کل جو آگ کی مانند محسوس ہو رہا ہے۔ چنانچہ آتش فرش گل میں آتش کی اضافت اضافت یہ سے دہر حال ''از'' کے ہر دو مفہوم سے انتظار کی اضافت نظار کی اضافت ہے انتہا ہے جینی مقصود ہے جسے سرزا غالب نے بڑی محاکاتی فنکاری سے ادا کیا ہے۔

خیال وحشت از ضعف روان صورت نمی بندد بیابان بر نگه، دامان ناز افشانده است امشب

لغت: ''خیال وحشت صورت بمی بندد''=وحشت کے تصورکی کوئی صورت نہیں بنتی ۔ ''ضعف رواں''=ضعف جاں ۔

ناطاقتی کے باعث وحشت کا خیال ہی نہیں آنا۔ معلوم ہوتا ہے۔ آج ران بیاباں نے ہماری نگہوں پر اپنا دامن ناز پھیلایا ہؤا ہے۔ ضعف کے باعث ، وحشن کا جذبہ دب کر رہ گیا ہے۔ اس خیال کو مرزا نے بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔

دل از من عاریت جستند اهل لاف و دانستم سمندر ایس غریبان را به دعوت خوانده است امشب لغت: "عاریت جستن" عارضی طور پر مانگنا ـ

''اہل لاف'' جھوٹے دعوے کرنے والے لوگ ، سراد اہل ہوس۔ ''سمندر'' ایک کیڑا ہے جو اگ میں رہتا ہے۔ ''عربب'' اجنبی ، مہاں آمش عشق سے بیکانہ لوگ سراد ہیں۔ عاشق کا دل سمندر کی طرح ہوتا ہے جس کی زندگی ، محبت کی

شاعر نے اہل ِ لاف کو شہر محبت کے اجنبی لوگوں کا خطاب دےکر کہا ہے :

اہل ہوس نے مجھ سے میرا دل عاربتاً مانگا اور میں سمجھ گیا کہ سمندر نے ان محبت سے بیگانہ لوگوں دو بلایا ہے۔ گویا عاشق سے اہل ہوس کا دل عاربتاً طلب کرنا اس اسرکی دلیل ہے کہ وہ محبت کی چاشنی سے آشنا ہونا چاہتے ہیں۔

زیری آسائش جاوید ، همچون صورت دیبا نم زخمم تن و بستربهم چسپانده است امشب لغت: "دیبا" و رنگ برنگ نرم ریشم . پسپاندن و چکانا .

جب جسم پر جن زیادہ رخم ہوں ہو اسان زحموں سے عربتا اور اے چین ہونا ہے لیکن جب زخم زیادہ رسنے لگیں اور بدن ، بستر سے چمٹ جائے نو بلنا ذرا دشوار ہو جانا ہے۔ اس حالب کو شاعر نے آسائش سے تعبیر کیا ہے ۔ کہتا ہے :۔

زخموں کے رسے نے میرے نن کو بستر سے یوں چپکا دیا ہے کہ محسوس ہوتا ہے رنگین ریشمی لباس جسم سے چپک گیا ہے۔ اس آسودگی جاوید کے کیا کہنے ۔ سرزا غالب نے زخموں کے مختلف نشانات کو ، جو ہستر پر پڑ گئے ہیں ، رنگ برنگے ریشم سے تشبیہ دی ہے جو بڑی واضح ہے۔ آسائش کے لفظ میں ایک لطیف طنز بھی ہے۔

بقدر شام هجرانش ، درازی باد عمرش را فلک نیز ازکواکب سبحه ها گردانده است امشب

لغب: ''سبحہ'' = تسبیح ۔ 'کواکب'' = ستارے ۔ ''سبحہ گرداندن'' تسبیح پھیرنا ، دعا مانگن ۔ آسان کے ستاروں کو تسبیح کے دانوں سے تشبیہ دی گئی ہے ۔ کہنا ہے:۔

الله كرك أس كى (محبوب كى) عمر ، آس كى شام جدائى كى صرح دراز ہو جائے - آج رات تو آسان بھى ستاروں كى تسبيح پھيركر اس بات كى دعائيں مانگ رہا ہے ـ

محبوب ، مستی کے عالم میں بند قبا کھولے ہوئے مجھے خواب میں نظر آما ۔ نہ جانے میرے شوق وصال نے آج رات اُس پر کیا جادو کر دیا ہے ۔

بدست کیست زلفت کایں دل شوریدہ می ناللہ سر زبجیر مجنوں را کہ می جنباندہ است امشب شاعر نے محبوب کی زلفوں کو ، جو بل کھائے ہوئے ہیں ، مجنوں (عشق دیوانہ) کی زنجیر سے نشہیہ دی ہے۔ کہنا ہے:

بیری زلفوں سے کس کے ہاتھ کھیل رہے ہیں کہ میرا دل دسوانہ فریاد در رہا ہے۔ آج رات دیوائے کی اس زیجیں کو کس نے ہلا دیا ہے۔ معبوب کی زلفوں میں دو عاشق اسیر ہے ۔ غیر کے ہاتھوں کا وہاں مک پہنچنا کس طرح عاشق کو گوارا ہو سکتا ہے ۔

خوش است افسانهٔ درد جدانی مختصر غالب به محشر می تو ان گفت آنچه در دل مانده است امشب

جدائی کی داستان بڑی دراز ہوبی ہے ۔ اسے اس زندگی میں بیان کرنا ممکن نہیں ۔ شاعر کہتا ہے :

درد جدائی کا افسانہ مختصر ہی اچھا ہے۔ اس کے بیان کرنے کرے جو کچھ آج رات دں میں رہ جائے وہ قیامت کے روز بیان کیا جا سکتا ہے۔

قیاست کا دں دراز ہوگا اور پھر اس روز داستاں درد کی شنوائی بھی ہوگی ۔ اس دنیا میں دکھڑا جتنا کم رویا جائے بہتر ہے۔

### غزل عبر م

از انده نایافت قلق می کنم امشب گر پردهٔ هستی است که شق می کنم امشب

لغت ؛ "انده" = اندوه کا محف ہے۔ رہخ و غم بے
"کد" کا حرف متعدد معنوں میں مستعمل ہے۔ ہاں "کہ"
کا مفہوم "ہم" یعنی بھی کا ہے۔ دوسرے مصرعے کی عبارت یوں ہے:
گر پردہ هستی است هم شق می کئم امشب

یعنی اگر پردهٔ ہستی بھی درمیان میں حائل ہے تو میں وہ بھی آج رات پھاڑ دوں گا۔ ''نا یافت'' = ''نارسائی'' حقیقت کا سراغ نہ ملنا۔

شاعر کہنا ہے کہ آج رات مجھے اپنی نارسائی کا انتہائی قلق محسوس ہو رہا ہے۔ آج رات اگر میرے اور حقیقت کے درمیان خود میری ہستی کا پردہ حائل ہوا تو اس پردے کو بھی پھاڑ دوں گانا کہ حقیقت تک چنج سکوں \_

# هال آئنه بگذار که عکسم نفریبد نظارهٔ بکتائی حق می کنم امشب

آئینے میں آئینہ دیکھنے والے کا عکس نظر آتا ہے جو ہوبہو وہی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود مختلف ہوتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک مظاہر کائنات ، ذات حق کے عکس ہیں ، لیکن ذات حق آل سے الگ تھلگ ہے۔ وہ یکتا ہے۔ اس میں دوئی کا شائبہ تک نہیں ۔ حق بیں آنکھ کو ان عکسوں سے تسکین نہیں ہوتی ۔ وہ یکائی حق کو ترستے ہیں ۔

مرزا غالب کہتے ہیں کہ آئینے کو چھوڑ دے۔ میں اس آئینے میں پڑنے والے عکس کے نریب میں نہیں آ سکتا ۔ آج رات تو میں بکتائی حق کے نظارے کر رہا ہوں اور اسی میں محو ہوں ۔

آتش به نهادم شود آب از تف مغزم از تب بنود اینکه عرق می کنم امشب از تب نبود اینکه عرق می کنم امشب الغت: "عرق کردن" = پسینے سے شرابور ہونا ۔ "نهاد" = طینت ، طبعیت ۔

"تب" = حرارت ، بخار -

(اتف" = گرمی - تف مغز = ذہن یا خیالات کی گرمی -

سبرے ذہن کی گرمی سے معرے حسم با طبیعت کی آگ پکھل کو پانی ہو گئی ہے۔ یہ جو مجھے پسینہ آ رہ ہے یہ پسینہ نہیں ہے بہ اسی پانی کے قطرے ہیں جو میرے جسم پر نمود ر ہو رہے ہیں۔

> جاں بر لبم اندازۂ دریا کشی ام نیست از مے طلب سد رمق می کنم امشب

لغت : ''دریا'' = فارسی میں سمندر کے معنوں میں مستعمل ہے ۔ ''دردا کشی'' = شراب کے سمندر کے سمدر پی جانا ۔ َ اکثرت مے نوشی مراد ہے ۔

''رمی'' ﷺ جان ۔ نحیف جانی آیا نیم جانی کا عالم ۔ ''سد رمتی'' ﷺ بقیہ جان کو روکے رکھا ، زندہ رہنے کی کوشش ۔

میں جاں بلب ہوں۔ مجھے اپنی بلا نوشی کا کوئی اندازہ نہیں ، (پیے چلا جا رہا ہوں)۔ میں تو شراب سے اپنی جان کو ، جو باقی رہ گئی ہے ، روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔

اس شعر میں 'طلب' کا لفظ بہت بلیع واقع ہو ہے اور شعر کی جان ہے ۔ شاعر نے یہ نہیں کہا کہ میں شراب سے بقیہ جان کو قائم رکھے ہوئے ہوں ۔ اس نے سد رسق نہیں لکھ بلکہ طلب سد رسق کہا ہے ۔ شراب سے سد رسق کی محض توقع ہے یعنی شراب سے زندہ رہنے کی محض توقع ہے یعنی شراب سے زندہ رہنے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔ شراب کا مداواے غم ہونا کوئی قطعی یات نہیں ۔ یہ تو ایک عارضی سہارا ہے :

اگامے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انھیں کچھ نہ کہو جو مے و تغمہ کو اندوہ ربا کہتے ہیں

# از هر 'بن مو چشمه خون باز کشادم آرایش بستر ز شفق می کنم امشب

میں نے ہر بن مو سے ایک چشمہ ٔ خوں بہا دیا ہے۔ آج میں اس خون سے شفق کا کام لے کر اپنے بستر کی آرائش کو رہا ہوں ۔

مرزا غالب نے زندگی کے غم و آلام کو اپنا سرمایہ ٔ فن بنا لیا تھا۔ عالم رہخ و الم میں خول کے آنسو بہا کر آرایش ستر کرنا اسی نکتے کی تائید کرتا ہے۔

# مے می چکد از لعل لبش در طلب 'نقل مشتے ز کواکب به طبق می کنم امشب

المعت: ''نقل'' = وہ چیز جو تلخی سے کے اثرات کو دور کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی شراب کے ساتھ کھائی جائے۔
''لعل لبش'' = لعل لب رو ۔ ''لعل لب'' میں لعل کی اضافت ، اضافت تشبیهی ہے یعنی لعل جیسے لب ۔
''کواکب'' = سترے ۔

محبوب کے لب لعلیں نقل کی طلب میں ہے تاب ہیں اور آن سے شراب ٹپک رہی ہے۔ میں نے مناسب نقل سمیا کرنے کے لیے کچھ ستارے توڑ کر تھال میں رکھ لیے ہیں ۔ کچھ سے کی مستی اور کچھ معبوب کے شراب کے سے سرخ سب ، تر ببوں سے شراب کے قطرے یوں گر رہے ہیں جیسے چمکتے ہوئے ستارے ہوں ۔ اسی رعایت سے شعر نے ''ستاروں کے نقل' کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ ایک حسین ندرت ہے۔

### نازم سخنش را و نیابم دهنش را خوش تفرقه در باطل و حق می کنم امشب

ہارہے شعرا معشوق کے دہن ننگ کو علم قرار دیتے ہیں۔ گویا وہ ہے ہی نہیں۔ سرزا غالب نے اس شعر میں ایک نیا استعارہ استعال کیا ہے۔ مجبوب کے دہن تنگ کو باطل کہا ہے اور اس کی میٹھی ، پیاری پیاری ، دل میں اتر والی باتوں کو حق کا نام دیا ہے۔ کہنا ہے کہ مجھے اس کی باتوں پر باز ہے بیکن مجھے اس کے دہس کا سراغ نہیں منتا (حماں سے یہ باتیں ابھر رہی ہیں)۔ میں نے آج راب حق و باطل میں ایک خوبصورت امتیاز قائم کیا ہے۔

اس شعر میں ایک لطبف نکتہ ہے۔ وہ یہ کہ شاعر نے استعارے کے رنگ میں نہ صرف محبوب کے دہن ور اس کی باتوں کا تذکرہ کیا ہے باکہ باطل کی نفی اور حق کے ثبات اور عظمت کی وضاحت بھی کی ہے۔

عمرے است کہ قانون طرب رفتہ زیادم آموختہ را باز سبق می کئم امشب لغت : ''قانون'' = دستور ، قاعدہ ، (قانون ایک ساز کا نام بھی ہے) ۔

'' ماز سبق می کنم'' 🖃 پھر یاد کر کے دہرا رہا ہوں ۔

مدت ہوئی کہ میرے ذہن سے عیش و طرب کے اند ز اور طور صرفتے مث چکے ہیں ۔ آج رات میں پڑھی ہوئی (آموختہ) باتوں کو دوبارہ سبق کے طور پر یاد کر رہا ہوں ۔

بعنی عیش و طرب کے دل بھولی بسری داسان بن چکے ہیں۔ آج رات کی کیفیت س بھولی ہوئی داستان کی باد کو تازہ کر رہی ہے۔

# غالب نبود شیوهٔ من قافیه بندی ظلمے است که برکلک و ورق می کنم امشب

مرزا غالب نے اس غزل میں سنگلاخ قافیے استعال کیے ہیں۔
فارسی اور آردو کے بعض شعراء اس طرز کی سنگلاخ زمینوں میں شعر
کہنے کو کال فن سمجھتے تھے حس سے شعر کا فکری پہلو دب جاتا
ہے اور شاعری محض لفاطی بن جاتی ہے۔ اسی بنا پر درزا غالب
کہتے ہیں :

اے غالب! فافسہ بندی سیرا شیوہ نہیں ، آج رات (سیں ایسی غزل کہہ کر) اپنے قلم اور کاغذ پر ظم کر رہا ہوں۔

سرزا غالب نے اس غزل کی ساخت و پرداحت کو قافیہ بندی سے تعییر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس قافیہ بندی سے وہ اپنے فلم اور کاغذ پر ، دوسرے لفظوں میں خود اپنی شاعری پر ستم ڈھا رہا ہے ۔
اس کا یہ احساس محض اظہار انکسار ہے کیونکہ باوجود سخت ''قافیہ ردیف'' کے اس کی یہ غزل بہت بلد ہے اور اس کی ان بہترین غزلوں میں سے ہے جن میں فکر و فن کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے ۔

مرزا غالب کے آردو دیواں میں بھی اسی نوع کی معض غزلیں ہیں جو محض الفاظ کے شعبدہ بازوں کو شرماتی ہیں مثلاً:

رشک کہتا ہے کہ اُس کا غیر سے اخلاص حیف عقل کہتی ہے کہ وہ بے سہر کس کا آشنا اور

غنچہ نا شگفتہ کو دور سے مت دکھ کہ یوں بو سے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کہ یوں

### رديف "پ"

### غزل ايمبر ا

سحر دمیده و گل در دمیدن است ، مخسب جهان جهان گل نظاره چیدن است ، مخسب

لغت و حل مشكلات:

دمیدن ہے پھوٹنا ، کھلنا ۔

سحر دسیدن ، طلوع سحر ـ کل دسیدن ، پھولوں کا کھننا ـ کل در دسیدن است یعنی پھول کھل رہے ہیں ـ

خسپیدل ہے سونا ؛ محسب ، خسپیدل مصدر سے فعل ہی ہے ، یعنی ''مت سو'' ۔

"جہاں جہاں" میں لفظ "جہاں" کا تکرار کثرت کا مفہوم پیدا کر رہا ہے۔ "کل چیدن" پھول چننا ۔ "کل نظارہ چیدن" پھولوں کا نظارہ کرنا۔ جہاں کل نظارہ چیدن سے سراد جی بھر کر پھولوں کو دیکھنا ہے۔ کہتا ہے:

صبح ہو چکی ہے اور پھول کھل رہے ہیں۔ جگ ، یہ ساں تو حی بھر کر پھولوں کو دیکھنے کا ہے جن کی ایک دنیا آباد ہو چکی ہے ۔ آنکھیں کھول اور دیکھ ۔

مشام را به شمیم گلے نوازش کن نسیم غالیه سا در وزیدن است ، مخسپ لغت:''مشام'' = دماغ - ''شمیم'' = خوشبو -''نسیم غالیہ سا در وزیدن است'' معطر ہوا چل رہی ہے ۔ اپنے دماغ کو کسی پھول کی خوشبو سے لطف اندوز کر لے۔ سوکیوں رہا ہے۔ آنکھیں کھول اور دیکھ کہ معطر ہوا چل رہی ہے۔

# زخویش حسن طلب بیں در صبوحی کوش مے شبانه ز لب در چکیدن است، مخسپ

لغت:''صبوحی'' = وہ شراب جو صبح سویرے پی جائے۔ اس کی ضد ''سبوغی'' شام کی شراب ہے ۔ ''حسن طالب'' = کسی شے کوبڑے خوبصورت طریقے سے ماتگنا ۔

اپنے حسن طلب کے جذبے کے احساس کو دیکھ اور صبح کی شراب دوش کر۔ (ابھی تو) رات کی پی ہوئی شراب لبوں سے ٹپک رہی ہے۔ اُٹھ ، مےشبانہ کا لبوں سے ٹپکنا بتہ رہا ہے کہ مستی کی کیفیت ابھی باقی ہے اور اس بات کا نقاضا کر رہی ہے کہ مے نوشی کو جاری رکھا جائے۔ یہی تقاصا گویا حسن طاب کا جذبہ ہے جس کی طرف شاعر نے ہڑے شاعرانہ اسلوب بیان سے انسارہ کیا ہے۔

### ستارۂ سحری مژدہ سنج دیدارے است بیس که چشم فلک درپریدن است مخسپ

لعت: "بریسن چشم" = آنکھ پھڑکنا۔ اسے "برواز چشم" هی کہتے ہیں۔ آنکھ کے بھڑکنے کا سبب رہے ہے لیکن آکثر لوگ آنکھ کے بھڑکنے کا سبب رہے ہے لیکن آکثر لوگ آنکھ کے بھڑکنے سے کسی دوست یا عزیر کے آنے یا ملنے کا شکون لیتے ہیں۔

سرزا غالب کہتے ہیں کہ صبح کا ستارہ کسی کے دیدار کی خوشخبری دے رہا ہے۔ دیکھ کہ آسان کی آنکھ پھڑک رہی ہے۔

### تو محو خواب و سحر در تاسف از انجم به پشت دست بدندان گزیدن است مخسپ

لعت: ''بشت دست بدنداں گزیدن' کے لغوی معنے ہیں دانتوں سے ہانھ کاٹما ، افسوس کرنا یا پشیان ہونا ۔

شاعر کہتا ہے کہ ہو محو حواب ہے اور صبح (تجھے اس نیند کی حالت میں دیکھ کر) افسوس کر رہی ہے اور اس افسوس کے عالم میں وہ دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہی ہے۔ (شاعر نے ستاروں کو صبح کے دانتوں سے تعبیر کیا ہے)۔

# نفس زناله بهسنبل درودن است بخیز زخون دل، مژه در لاله چیدن است مخسب

لغت: "سنبل" = ایک پیچ دار اور خوشبودار پودا حس سے زلف کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ "درودن" = کاٹنا ، فصل کاٹنا۔ مرزا غالب اس شعر میں صبح کی تازہ اور معطر فضا اور ہوا اور سرخ سرخ پھولوں کی بہار کا سال دیکھ کر اپنے تاثرات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ:

آٹھ کہ سانس فریاد کی طرح پیچ و تاب کھا رہا ہے۔ یوں ہے جیسے سنبل کو کاٹ کر آس کے ڈھیر لگا رہ ہے اور دل کا خون آبھر کے مرگاں سے ٹپک کر لالہ کاری کر رہا ہے ، سن سو ۔ سانس کے بہار کی نضا میں پیچ و تاب کھانے کو سنبل سے اور دل کے جوش کو لالہ کاری سے تشبیہ دینا عجیب محاکاتی کیفیت پیدا کر رہا ہے۔

نشاط گوش بر آواز قلقل است، بیا پیاله چشم براه کشیدن است مخسپ

۔ لغت:''گوش برآواز ِ فلقل است'' یعنی صراحی کی قلقل کی اواز پر کان لگائے ہوئے ہے ۔

"چشم براہ بودں" = ليے تابي سے انتظار كرنا۔

"بیالہ کشیدن" شراب پینا ۔ مے کشی -

جہر صبح دعوت نشاط دے رہی ہے جسے شاعر نے نؤے خوب خوبصورت انداز میں یوں بیان کیا ہے:

آکہ خوشی قلقل کی آواز پر کان لگائے ہوئے ہے اور پیالہ سرتاپا انتظار کہ کوئی اسے آٹھا لیے ۔ یہ سونے کا موقع نہیں

> نشان زندگی دل دویدن است، مایست جلائے آثنه ٔ چشم دیدن است مخسپ

لغن: ''دویدن'' لغوی معنے دوڑنا ، یہاں اس سے مقصود حرکت اور تڑپ ہے۔

''جلائے آئنہ'' = آئینے کی چمک اور آب و تاب۔

یو کیوں ٹھہرگیہ ہے؟ زندہ دلی کی نشنی تو یہ ہے کہ دل لگتار متحرک رہے انسانی آنکھ اس آئینے کی طرح ہے جس کی آب و تاب دیکھنے ہی سے ہوتی ہے ۔ تو نے کس لیے آنکھیں بند کرلی ہیں ۔ بقول وارث شاہ :

رب آکھیاں دتیاں ویکھنے نوں

ز دیده سود حریفان کشودن است ، مبند ز دیده سود عزیزان تپیدن است ، مخسپ نغت یا حریف کا لفظ " متضاد المعنی ہے۔

حریف ہم پیشہ لوگوں کو کہتے ہیں۔ ایک ہی پیشے کے لوگوں میں دوستی بھی ہوتی ہے اور رفابت بھی ، اس لیے یہ لفظ دونوں معنے دیتا ہے۔ اس شعر میں دوستی کا مفہوم دے رہا ہے۔

دوستوں کے لیے آنکھ کا فائدہ اسی میں ہے کہ کھلی رہے ، اسے بعد سے کر ۔ دل سے عربروں کا مقصد تڑپنا ہے ، جاگ ۔

به ذکر مرگ شیے زندہ داشتن ذوقے است گرت فسانه عالب شنیدن است ، مخسب

لغت : "شب زیده داشتن" = رات بیدار ره کر گزارنا -

موت کا تذکرہ کرتے ہوئے رات جاگ کر گزارنے میں بھی ایک لئت ہوتی ہے۔ گر تو فسانڈ غالب سننا چاہتا ہے نو ست سو ۔ گوبا غالب کی زندگی کا فسانہ مراسر موت ہی کا بدکرہ ہے ۔

### ر دیف الت" غزل مبر و

حق جلوه گر ز طرز بیان محمد است آرے کلام حق به زبان محمد است

لغت: ''مس'' = سچائی اور خدا دونوں کا مفہوم دیتا ہے جنانجیں '' کلام حق'' سے سراد کلام اللہی یعنی قرآن پاک بھی ہے اور سے بات بھی ۔

یہ غزل نعتیہ ہے۔ سرزا صاحب فرساتے ہیں: محمد عمد کے اندار بیاں سے حق ٹپکتا ہے۔ کیوں نہ ہو اُن کی زبان پر کلام حق ہے۔

آئینہ دار پر تو مہر است ماہتاب شان حق آشکار ، ز شان محمد است ساہتاب کی روشنی میں سورج ہی کی حِمک کا عکس ہوتا ہے۔ حنانچہ شان محمد سے شان حق آسکار ہوتی ہے۔

تیر قضا هرآئنه در ترکش حق است اما کشاد آن زکمان محمد است

لغت: ''تبر قضا'' میں تیر کی اضافت ، اضافت استعارہ ہے جیسے ''سرغ دل'' میں سرغ کی اضافت ۔ چنانچہ سر قضا سے مراد قضا ہی ہے حو تیر کا کام کرتی ہے ۔

''ترکش'' = تیردان ـ وہ تھیلا یا خول جس میں تیر رکھتے ہیر ـ

''کشاد'' = کھلنا ۔ یہاں کشاد تیر سر د ہے ، یعنی تیرکا چلنا ۔ اس سی شک نہیں کہ تیر قضا ترکش حق ہی میں ہوتا ہے ۔ (بعنی قضا رضا ہے حق ہی کا دوسرا نام ہے) لیکن یہ تیر قضا

کہان محمد مسے چنتا ہے ، گوبا رضامے حق رضامے محمد م ہے ۔

### دانی اگر به معنی لولاک وا رسی خود هرچه از حق است. ازان محمد است

لغب: 'الولاک' اس کے لفظی معنے ہیں ''اگر تو نہ ہوتا''۔

''لولاک' مخنف ہے ''لولاک لماخلقت الافلاک'' ، یعنی اگر

تو نہ ہوں تو میں اس افلاک (مراد ، اس کائنات) کو پیدا نہ

دریا ۔ اور یہ عبارت حدیث قلسی ہے ۔ حدیث قلسی سے مراد وہ

وحی ہوتی ہے حو آخضرت پر خواب میں نازل ہوئی ہو۔

گر نو معنی لولاک تک رسائی حاصل کر لے تو تجھے معلوم ہو جائے کہ حق تعاللی کے پاس جو کچھ ہے وہ محمد<sup>م</sup> ہی کا ہے۔

> هرکس قسم بدانچه عزیز است میخورد سوگند کردگار بجان محمد است لغت بالسوگند تے تسم -

ہر شخص اس چیز کی قسم کھانا ہے جو اُسے عزیز ہو۔ اللہ تعاللی جان محمد<sup>م</sup> کی قسم کھانا ہے۔

> واعظ حدیث سایه طوبی فروگذار کاینجا سخن ز سرو روان محمد است

لغت: ''طوبی ''کے لغوی معنے پاکیزہ ہیں۔ اصطلاحاً جنت کا ایک درخت ہے۔ ''حدیث'' یے بات ، ذکر ۔ اے واعظ سایہ طوبی کا ذکر

چھوڑ دے - بہاں تو محمد م کے سرو رواں (حضور کے قد) کی بات ہو رہی ہے -

سی اکرم م کے قد سبارک کے آگے طوبیل ایک بے حقیقت شے ہے۔

بنگر دو نیمه گشتن ماه تمام را کال نیمه جنبشے ز 'بنان محمد' است نغت نالبنان' = انگلیاں ۔

''دونیمہ گشتن ماہ تمام'' = چاند کے دو ٹکڑے ہونے یعنی شق القمر کی طرف اشارہ ہے۔

ماہ کاسل کے دونیم ہونے کو دیکھ کہ وہ محمد<sup>م</sup> کی انگلی کی نیم جنبش کی وجہ سے ہے۔

رسول پاک<sup>م</sup> کی انگشت مبارک کی نیم جنبش سے چاند کے دو نیم ہونے کو کس شاعرانہ لطافت سے بیان کیا ہے۔

> ور خود ز نفس مہر نبوت سخن رود آن نیز نامور ز نشان محمد<sup>و</sup> است

لغت: ''سہر نبوت' = آنحضرت کے جسم مبارک پر ایک قدرتی نشان تھا جسے سہر نبوت کہا جانا ہے اور اسے نبوت کی نشابی سمجھا جاتا ہے د شاعر کہتا ہے:

اگر سہر نبوت کی حقیقت کے بارے میں بھی بات کی جائے تو یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ سہر نبون محمد کی ذات گرامی سے سرفراز ہوئی ہے۔ ، ،

غالب ثنامے خواجه به یزداں گزاشتیم کاں ذات باک ، مرتبه دان محمد است

لغت ؛ ''خواجہ'' ہے' سرورکائمات ۔

اے غالب اہم نے سرورکائنات کی مدح و ثنا ، خدا ہے بزرگ و برتر ہی پر چھوڑ دی ہے کیوںکہ سی کی ذات باک محمد کی سرتبہ شناس ہے ۔

### غزل مبر پ

گشن به فضاے چمن سینه ما نیست هر دل که نه زخمے خورد از تیغ تُو وا نیست

گلشن بہارے سینے کی فضے چمن جیسا مہیں ہے۔ جو دل تیری تبنع محبت کا زخمی نہ ہو وہ کبھی نہیں کھلتا ۔

عاشق کا سینہ محبت کے زخموں سے چمن زار بنا ہؤا ہے۔ اس کا مقاسہ معمولی باغ کیا کر سکتا ہے جہاں صرف بہار پنا جوبن دکھاتی ہے اور پھول کھلاتی ہے۔ دل ان بھولوں سے شگفہ نہیں ہو سکت ۔ دل نو وہی شگفتہ ہوگا جس پر تبغ محبت نے زخم کاری کی ہو۔

می سوزم و می ترسم از آسیب ز دانش آوخ که در آتش اثر آب بقا نیست

لغت ی<sup>ور</sup>آب بقا'' ہے آب حیات ۔ ''آوخ'' نے افسوس ۔ میں آگ میں جلتا ہوں لیکن ساتھ ہی اس کی گزند سے ڈرت بھی ہوں اور یہ ڈر میری عقل کا نتیجہ ہے۔ انسوس کہ آگ میں آب بقاکا اثر نہیں ۔

آنش عشق سے ہراساں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عقل و حکمت مانع آتی ہے۔ کاش آگ میں ہمیشہ کی زندگی عطا کرنے کی صلاحیت ہوتی اور میں اسی میں جلتا زہتا۔

عمرے است که می میرم و مردن نتوانم در کشور بیداد تو فرمان قضا نیست

ایک عمر گزر گئی که میں مرتا ہوں (یعنی مرنے کی سعی کرت ہوں) لیکن مر نہیں سکتا۔ تیری سلطنت جور و ستم میں قضا کا حکم نہیں چلتا۔

محبت میں عاشق کی زندگی کا ہر سرحلہ گویا جان سے گزر جانا ہے ، لیکن اس عالم جاں کئی میں موت نہیں آتی ـ

هفت اختر و 'نه چرخ خود آخر بچه کار اند برقتل من این عربده با یار روانیست

لغت : ''عربده'' = الرَّالَى جهكُرُا \_

سان سیارے اور نو آسان آخرکس کام کے لیے ہیں۔ میرے قتل پر میرے دوست سے یہ جھگڑا کس لیے ہو رہا ہے۔

سیاروں اور آسانوں کی گردش ، دنیا میں تباہ کاریاں بچاتی ہی ہے۔ عاشق کا محبوب کے ہاتھوں قتل ہون بھی اسی نوع کا ایک حادثہ ہے۔ بھر محبوب سے مواخذہ کیسا۔ نحمرم سپری گشت و همان برسر جور است گویند بتان راکه وفا نیست چرا نیست

لغت !''سپری گشت''ے ختم ہو گئی ''وفا'' = کسی ایک روش پر قائم رہنا ۔

عمر خم ہوگئی اور وہ بدستور جور و ستم پر قائم ہے۔ یہ جو کہا جانا ہے کہ معشوقوں میں وفا نہیں ہوتی ، کیوں نہیں ہوتی (ہوتی ہے) معشوق محبت میں ثابت قدم نہیں تو نہ سہی ، جور و ستم میں تو ثابت قدم ہے وفا ہے ۔

مرزا صاحب كايه شعر ملاحظه قرمائيے:

قہر ہو یا بلا ہو ، جو کچھ ہو کاشکے کے تم سرے لیے ہسوتے

جنت نکند چارهٔ افسردگی دل تعمیر به اندازهٔ ویرانی ما نیست

جنت ہماری افسردگی دل کو دور نہیں کر سکتی ۔ یہ تعمیر بعنی جنت ہماری ویرانی کے مطابق نہیں ہے ۔

کسی ویران جگہ کو آباد کرنے کے لیے ، جگہ کی ویرانی کے اندازے کے مطابق، تعمیر درکار ہوتی ہے ۔ مان لیا کہ جنت ہر طرح کی آسائشیں ور راحتیں سہیا کرتی ہے لیکن ہماری ویرانیاں اور انسردگیاں اس حد تک پہنچی ہوئی ہیں کہ جنت بھی ان کا مداوا نہیں کر سکتی ۔

با خصم زبوں غیر ترحم چه تواں کرد من ضامن تاثیر اگر ناله رسا نیست لغت: "خصم زبوں" = ایک حقیر دشمن، مقصود رتیب - ایک حقیر دشمن کے ساتھ سواے رحم کی دعا کرنے کے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ اگر نالہ رسا نہیں تو میں اس کی تاثیر کی ضانت دیتا ہوں ۔

مان لیا کہ عاشق کی فریاد ہے اثر ہوتی ہے لیکن رفیب جیسے زبوں حال دشمن کے حق میں ہے اثر نہیں ہو سکتی ۔

فریاد ز زخمے که نمک سود نباشد هنگامه بیفزاے که پرسش بسزا نیست

لغت: ''زخم نمک سود'' = وہ زخم جس پر نمک چھڑکا گیا ہو۔ زخم پر نمک چھڑکنے سے زخم کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ''پرسش''= پرسش حال ، عیادت۔

بسرًا = مناسب حال ـ

''ہنگاس'' = عاشق پر جورو ستم کرنا ، طرح طرح کے چرکے لگانا ۔ محبوب کی تمام ستم ظریفیوں کے لیے شاعر نے ہنگاسے کا لفظ استعال کیا ہے۔

شاعر معشوق سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اُس زخم کی حالت قابل رحم ہے جس پر نمک نہ چھڑکا گیا ہو۔ ان ستم رابیوں میں اضفہ کیونکہ میری پرسش حال کرنا میرے حال کے مطابق نہیں ہے۔

عاشق، معشوق کے جور و ستم کو بھی ، پرسش حال ہی تصور کرتا ہے کیونکہ اس میں بھی النفات کا ایک پہو ہوتا ہے ، بیکن یہی کافی مہیں ، زخم لگانے کے بعد نمک چھڑکنا بھی ضروری ہے ۔ اس سے درد بڑھ جائے گا اور لذت درد میں اضافہ ہوگا۔ اسی کو عاشق مناسب پرسش حال سے تعبیر کرتا ہے ۔

### گر مهرو گرکین همه از دوست قبول است اندیشه جز آئینه ٔ تصویرنما نیست

لغت ۽ "انديشا" 😑 خيال ۽ تصور -

''آئیند' تصویر نما'' ائیند جس میں عکس ہو بہو اُسھر آئے۔ ''سہر و کیں'' یہ محبب اور دشمنی ، یہاں مراد نرسی و سختی ہے۔ دوست کی طرف سے محبت میسر آئے با جور و جفا ، سبھی کچھ غنیمت ہے۔ ہمارا وجود تو ایک آئینے کی طرح ہے جس میں دوست کا عکس نظر آ جاتا ہے ، خواہ وہ کسی رنگ میں ہو۔

رندگی کی سیرینیاں اور نلخیاں سبھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہیں۔ ان میں نفریق کرنا نحاط ہے۔ یہ اس کی دائ کے مختلف انداز ہیں۔

### میناے مے از تندی ایں مے بگدازد پیغام غمت در خور تحویل صبا نیست

ساعر نے اس شعر میں پیغام غم یا پیغام محبت کو (جو جریز غم ہے) تند و تیز شراب سے تعبیر کہ ہے اور صبا کو شینا ہے ہے سے تشبیہ دی ہے ۔ غم محبت کی 'تندی ور تیزی سے شیشۂ مے بھی گداز ہو جاتا ہے ۔ یہ ایسا پیغام ہے جسے صبا کے حوالے نہیں کیا جا سکتا ۔ یہ پیعام تو ایک دل سے دوسر نے دل تک براہ راست پہنچتا ہے ۔ اور اسے عاشق کا دل ہی گوارا کر سکتا ہے ۔

ھر مرحلہ از دھر سراب است لیے را کز نقش کف پاک کسے بوسہ ربا نیست ''سراب'' = چمکتی ہوئی ربت جو دور سے پانی معلوم ہوتی ہے ، دہوکا ، چھلاوہ۔ اس دنیا کا ہر قدم (ہر ٹکڑا) ایسے لب کے لیے ایک سراب کی حیثبت رکھتا ہے جس نے کسی کے نقش کف پا کو بوسہ نہ دیا ہو۔

عاشق کی نظر میں یہ سرزمین آسی وقت دل آویز ہوتی ہے جب اس پر کسی حسینہ کے نقش قدم ہوں ۔ عاشق ان نقوش کو چوم کر اپنے دل کی پیاس بجھاتا ہے ورند یہ سرزمین تو ایک مشت خاک سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ۔

### از ناز دل ہے ہوس ما نہ پسندید دل تنگ شد وگفت دریں خانہ ہوا نیست

لغت: ''ہوا'' ہوا کو بھی کہتے ہیں اور اس کا ایک مفہوم ہوس بھی ہے ، ہوس ہے مرکب حرص و ہوا کا مطلب حرص و ہوس ہے ۔ ''دل تنگ'' ہے یہ سرکب مقلوب ہے یعنی تنگدل ، افسردہ ، آزردہ ۔ ''دل تنگ'' ہے یہ سرکب مقلوب ہے یعنی تنگدل ، افسردہ ، آزردہ ۔

آس (محبوب) نے ناز سے ہمارے لے ہموس دل کو پسند نہ کیا۔ آزردہ خاطر ہؤا اور کہا کہ اس گھر میں تو ہوا ہی نہیں ہے۔

عشق کا دل محبت سے لبریز ہے اور اس میں حرص و ہوا کا شائبہ تک نہیں لیکن معشوق کو ایسا دل پسند نہیں ۔ وہ آسے ایسا گھر خیا کرتا ہے جس میں ہوا نہ ہو۔ اس سے مکین کی طبیعت گھبراتی ہے۔

شاعر نے ''ہوا'' کا ذو معنی لفظ استعال کیا ہے۔ یہ 'صنعت ایہام' ہے۔ جب شعر میں کوئی انسا لفظ استعال کیا جائے جس کے دو معنے ہوں ، ایک قریبی اور دوسرے بعبدی ، اور بعیدی ، معنے مراد لیے جائیں تو وہ صنعت ایہام کہلاتی ہے۔

اس شعر میں سیاق و سباق کے اعتبار سے ہوا کے قریبی معنی

ہوا ہونے چاہئیں لیکن بہاں ہوا بعیدی معنوں یعنی ''ہوس'' کے لیے آیا ہے ۔ اس صنعت کے استعال سے شاعر قاراین شعر کے ذہن میں استعجاب کی کیفیت پیدا کرتا ہے جو مزہ دبتی ہے ۔

### برگشٹن مڑگان تو از روے عتاب است کاندر دلم از تنگی جا یک مڑہ جا نیست

لغب: ''برگشتن مترگاں'' پلکوں کا پھر جانا ۔ آنکھیں پھیر لیا یا \_ بے رخی کا اظہار کرنہ ۔ ''تنگی دل'' – دل کی گھٹن یا افسردگی ۔

نیری پلکوں کا پھر جانا عتاب کی وجہ سے ہے کیونکہ (تو جانبا ہے کہ) میرے دل میں جگہ کی تنگی کے باعث ایک میڑہ کی بھی گنجائش نہیں ۔

عاشق کا دل اتنا افسردہ ہے کہ اُس میں یاد یاریا خیال یار بھی نہیں سے سکتا۔ اُس پر ایک بے دلی کی حالت طاری ہے جس کے باعث معشوق بگڑ کر اُس سے آنکھیں بھیر بہتا ہے۔

"بہس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا" (غالب)

دریوزهٔ راحت نتوان کرد ز مرهم غالب همه تن خستهٔ یار است گدا نیست

لغت :''دريوزه'' = گدا گری ـ

"دريوزه راحب" آرام اور راحب طلب كرنا -

الخسته = زخمي ، خراب حال -

مرہم طلب کر کے راحت و آرام کی دریوز،گری نہیں کی جا سکتی ۔ غالب محبوب کا سرتا پا زخمی تو ہے ، گدا نہیں ہے ۔

#### غزل نمبر ۳

### بسکه دریں داوری لے اثر افتادہ است اشک، توگوئی، مرا از نظر افتادہ است

لغت ی<sup>رو</sup>سرا از نظر'' میں را اضافی ہے یعنی اضافت کا کام دے رہا ہے۔ اس سے سراد ہے ''از نظر مین'' ۔

''داوری'' = خوی معنے ہیں انصاف طبی ۔ یہاں محب کا معاملہ با تقض چونکہ محبت میں میرے آنسو ہے اثر ہیں اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میری نظر سے گر گئے ہیں۔

مجت سیں آنسو بہانے سے معشوق کے دل پر کوئی اثر نہیں ہؤا اس لیے عاشق کہتا ہے کہ یہ آنسو میری آنکھوں سے نہیں بلکہ نظر سے گرگئے ہیں یعنی حقیر ہیں ۔

### عکس تنش را در آب لرزه بود بهم زموج بیم نگاه خودش کارگر افتاده است

آس (محبوب) کے جسم کا عکس پانی میں لہروں کے تموج سے لرز رہا ہے۔ اس کی نظروں کا عتاب کتنا کارگر واقع ہؤا ہے۔

یعنی محبوب خود بھی اپنے عکس کو پانی میں دیکھ کر برہم ہو رہا ہے اور وہ عکس اس کے عتاب سے لرز رہا ہے۔ عکس کا پانی میں لرزنا لہروں کی وجہ سے ہے لیکن شاعر اسے محبوب کے عتاب سے منسوب کرتا ہے۔ اس طرح سے کسی واقعے کی اصلی عات کو چھوڑ کر اس واقعے کوکسی اور علت کا معلول قرار دینا علم بدائع میں ایک صنعت کہلاتا ہے جسے حسن تعلیل کہتے ہیں ، یعنی کوئی عمدہ اور خوبصورت علت تلاش کرنا ۔

### ناله نداند که من شعله زیاں کرده ام هرچه زدل جسته است، درجگر آفتاده است

فرباد کو یہ نہیں سمجھا چاہیے کہ میرے سبنے سے ابھرا ہؤا ایک شعلہ صائع ہوگیہ کبونکہ حو آگ دل سے سکی تھی وہ لیک کر جگر پر جا پڑی ہے۔

عاشق کی فریاد ہے سود ہوتی ہے جو معشوق کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی ۔ بظاہر یہ آنش مجبت کا زیاں معلوم ہوتا ہے کہ ایک شعلہ ضائع ہوگیا ۔ لیکن نہیں ، ایسی فریادس کرنے سے دل کی گرمی کہاں کم ہوتی ہے ۔ دل سے ابھرے ہوئے آتشیں نالے جگر پر اور جگر سے آٹھے ہوئے شعلے دل پر جا پڑتے ہیں اور کبھی ٹھٹے نہیں ہوئے ۔ غرض عاشق کے دل و جگر دونوں لبریز سوز عشق ہوئے ہیں اور نالاں رہتے ہیں ۔

# خاطر بلبل بجوی ، قطرهٔ شبنم مگوی کز پسی گوش گل ناله تر افتاده است

ببل کی دیداری کر۔ (یہ جو پھول پر قطرے نظر آ رہے ہیں) ابھیں فطرۂ شبنم نہ سمجھ کیونکہ یہ تو پھول کے کان کے بردے پر نالہ (فریاد) ٹھنڈا اور تر ہو کر پڑا ہؤا ہے۔

بلس، پھول کے عشق تمیں فریاد کرنی ہے لیکن پھول آس سے بے نیر ہے۔ بلبل کی آتشیں فریادیں ، پھول کے کان میں اثر انداز ہوئے کی بجائے ثالۂ تر بن کر شہم کے قطروں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔

از نگه سرخوشت کام تمنا کند آئنه ساده دل، دیده ور افتاده است

لغت :''گہ سرخوش'' ہے شوق بھری نگاہ ۔ ''کام تمنا کند'' ہے۔ اپنی تمنا پوری کر لیتا ہے۔ ''دیدہ ور''نے صاحب نظر ۔

تو آئینۂ سادہ دل کو اپنی شوق بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ اور وہ تیرے حلوۂ حسن سے تجھے دیکھنے کی تمنا پوری کر لیتا ہے۔ دیکھو ، آئینہ کتنا صاحب نظر واقع ہؤا ہے۔

معشوق بڑے ذوق و شوق سے آئینہ دیکھنے میں محو ہے اور بہ آئینے کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس کے دیدار سے فیضیاب ہو رہا ہے ۔ اسے گویا انبنے کی دیدہ وری کہنی چاہیے ۔

# آو دلرے ازما گداخت ویں نفست گرم ساخت نالهٔ ما از نگاه شوخ تر افتاده است

لغت: او کا ضمبر ''نگاہ'' کے لیے اور اس کا ''نالہ'' کے لیے آیا ہے۔

تیری نگہ سے ہرا دل گداز ہوگیا اور ہاری فریاد نے تیرے سانس کو گرما دیا۔ ہاری فریاد ، نیری نگاہ سے شوخ تر نکلی۔

معشوق لے عاشق کو ایک نظر دیکھا تو اس کا دل جل آٹھا ۔ عاشق کی فریاد نے معشوق کو برہم کر دیا یعنی فریاد نگاہ سے شوخ تر نکلی ۔ خون هوس پیشگاں ، خوش نبود ربختن تیغ ادا پارۂ بدگہر افتادہ است

لغت: ''ہوس پیشگاں'' = ہوس پیشہ لوگ ، اہل ہوس ، اہل وفا کی ضد ۔ ''پارہ'' = قدرے ، تھوڑی سی ۔ ''تیغ بدگہر'' اشارہ ہے ایسی تلوار کی طرف جو اصیل نہ ہو ۔

ہوس پیشہ لوگوں کا خون بہانا اچھا نہیں ہوتا لیکن معشوق کی تیخ ادا اس بارے میں قدرے اصیل واقع نہیں ہوئی ۔

عاشق کے لیے تو معشوق کی تیغ ادا کا ابک ہی وار کاں ہوتا ہے۔ اہل ہوس جان دینے پر آمدہ نہیں ہوئے۔ آنھیں مارنے کا کیا فٹدہ ۔ وہ اس کے شایاں نہیں مگر معشوق اپنے ناز و انداز کی تلوار کو وہاں بھی آزماتا ہے جو غلط ہے۔ اسی اعتبار سے شاعر نے تیغ ادا کو بدگہر کہا ہے جو بہت موزوں ہے۔

رشک دہانت گذاشت غنچه ٔ گلچوں شگفت دید که از روے کار پردہ بر افتادہ است

لغت ؛ از روے کار پردہ بر قناد'' = یعی معاملے سے پردہ آٹھ گیا ۔

معشوق کے دہن تک اور کلی میں ایک مشابہت ہوتی ہے ۔ اسی لیے شاعر ، دہن معشوق کو غنچہ ناشگفتہ سے تشبیہ دیتے ہیں ۔ بلکہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ غنچے کو معبوب کا دبن تنگ دیکھ کر رشک آتا ہے جیسا کہ اس شعر میں ظاہر کیا گیا ہے ۔ شاعر کہتا ہے : غنچہ جب کھل گیا تو گویا اس لے تیرے دہن پر رشک کرنا چھوڑ دیا اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ معاملہ فاش ہوگیا ۔

پھول کی کئی کو محبوب کے دہن تنگ پر رشک آبا تھا لیکن اس نے آخر محسوس کیا کہ وہ اُس کی رعنائیوں اور خاموش لبوں کے مقابل میں ہیچ ہے ، اس لیے وہ کھل گئی اور غنچگی کی حالت کو خیرباد کہ دبا ۔ اسی راز کا انکشاف تھا جسے شاعر بات کا فاش ہونا قرار دیتا ہے ۔

ده به فرو ماندگی داد فرو ماندگان سایه در آفتادگی وقف هر افتاده است لغت :''فروماندگان'' = عاجز ، خسته حال لوگ ـ

فروماندگی آسی سے اسم مصدر ہے، یعنی فروماندہ ہونے کی حالت ۔ ''افتادہ'' ے گرا ہؤا ، اور ''افتادگی'' گرے ہوئے ہونے کی حالت ۔ شاعر محبوب سے خطاب کرکے کہا ہے:

عاجزوں اور حستہ حالوں کی خستگی کی داد دو۔ دیکھو کہ سایہ کس طرح گرمے ہوؤں کا ساتھ دیتا ہے۔

انسان جب کھڑا ہو تو آس کا سایہ زمین پر ہوتا ہے لیکن جب
وہ گر پڑے تو اُس کا سایہ اُس سے لپٹ جانا ہے۔ گویا سایہ گرے
ہوئے انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ شاعر اسی حالت کو بیان کر کے
محبوب سے کہتا ہے کہ تحھے بھی یونہی خستہ حالوں کی دلداری
کرنی چاہیے۔

#### غزل عبر ہ

# در گرد ناله وادی دل رزمگاه کیست خونی که می دود به شرائیں سپاه کیست

لغت ۽ ''شرائين'' = رگين -

عاشق کے دل میں جدیات محت نے ایک ہنگامہ بیا کر ر لھا ہے اور اس سے فریادیں انھر رہی ہیں۔ دل کے اس ہنگامہ زار جذبات کو شاعر نے "ررمگاہ" (میدان جنگ) کا نام دیا ہے۔ کہنا ہے: بالہ و فریاد کے گرد و غبار میں وادی دل کس کی رزم گاہ بنا ہؤا ہے۔ یہ خون جو ہارے رگ و ریشے میں دوڑ رہا ہے کس کی سپاہ ہے۔

### حسن تو در حجاب زشرم گناه کیست جا بر کرشمه تنگ زجوش نگاه کیست

یہ غزل کا دوسرا مطمع ہے ۔ اصطلاح شعر میں ایسے مطلع کو مطلع ثانی یا حسن مطلع کہتے ہیں ۔ حسن مطبع سے سراد یہ ہےکہ یہ دوسرا مطبع پہلے مطلع سے بہتر ہے۔

لغت : ''جا ہر کرشمہ تنگ'' = ناز و ادامے حسن کے اظہار کا دائرہ ۔

تنگ ہو کر رہ گیا ، یعنی محبوب ناز و ادا ذکھانے سے معدور ہے۔
کس کے احساس گاہ کی ندامت سے حسن پردے میں چھپ گیا ہے۔
یہ کس کی شوخ نگاہی سے حسن اپنے - (ناز و ادا کے) جلوے نہیں
دکھا سکت ۔ عاشق کا محبوب کو شوخ شوخ نظروں سے دیکھنا ایک
طرح کی شان حسن میں گستاخی ہے ۔ معشوق نہیں چاہتا کہ عاشق یہ گناہ کرنے چنانچہ آس نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے ۔ نتیجہ یہ ہے

کہ حسن کے لیے جلوہ فرمائیوں کا موقع نہیں رہا۔ شاعر نے اس کی وجہ عاشق کا جوش نگاہ کہا ہے۔

مست است و رخ کشادہ به گلزار می رود
خوں در دل بہار ز تاثیر آہ کیست
محوب ، سستا ہ وار ، نماب آٹھائے ، باغ کی طرف جا رہا ہے
اور اَس کے ان بے باک جلووں سے رشک کے باعث ، بہار کا دل گویا
خون میں غرق ہے ۔ یہ کس کی آہوں کے اثر کا نتیجہ ہے ؟
یعنی وہ کون ہے جس کی آہیں محبوب کو بے نقاب باہر کھینچ
لائی ہیں کہ اَس کے بے حجاب جلوے ، بہار پر ستم ڈھا رہے ہیں ۔

ما با تو آشنا و تو بے گانه ٔ زما آخر تو و خدا که جہا نے گواہ کیست

لغت : "تو و خدا" = تجهیے خدا کی قسم

ہم تیرے آشنا ہیں ، اور تو ہم سے بیگانہ ہے۔ تجھے خدا کی قسم ، آخر تو بی بتا کہ دنیا کیا کہتی ہے۔

یعنی وہ ہاری آشنائی اور وفاداری کو دیکھتی ہے یا تمھاری بے التفاتی اور بے وفائی کو ۔

> مو بر نتابد اینهمه پیچ و خم و شکن زلف تو روزنامه ٔ بخت سیاه کیست

مجبوب کی زلفیں پر پیچ ہیں ، آئی پر پیچ کہ اس سے زیادہ بالوں میں پیچ و خم کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے

کہ بال تو اتنے پیچ و خم اور شکن برداشت نہیں کر سکتے۔ بتا کہ یہ تیری زلفیں کس کے بخت سیاہ کا روزنامچہ ہے۔

کویا معشوق کی سید اور پیج و خم کھائی ہوئی زلفیں ، عاشق کی سیاہ بختی اور الجھے ہوئے نصیبے کی نصویر ہیں ۔

> زینسان که سر بسر گل و ریحان و سنبل است طرف چمن نمونه طرف کلاه کیست

گوشہ جمن میں جو س طرح ، کل ، ریحان و سنبل کی کثرت ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی کی طرح دار کلاہ کا نمونہ ہے ۔

یعنی چہن معشوفی کی کلاہ معلوم ہوں ہے کہ آس میں گل کی رنگب، ریجان کی سی خوشبو ، ور سنبلی کے سے پیچ و خم اور شکن ہیں۔

رشک آیدم به روشی دیده هائے خلق
دانسته ام که از اثر گرد راه کیست
بھے لوگوں کی روشنی چشم (آنکھوں کی چمک)، پر رشک
آن ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کس کی راہ کے گرد و غبر کا اثر ہے۔
یعنی معشوق کی رہ سے جو غبار آٹھتا ہے وہ لوگوں کی آنکھوں
کو بیدئی بخشتا ہے اور عاشق کو اس بات سے رشک آتا ہے۔

با من بخواب ناز و من از رشک بدگماں تا عرصه ٔ خیال عدو جلوه گاه کیست وہ میرے ساتھ نار سے سویا ہؤا ہے لیکن میری حالت دیکھیے کہ مجھے یہ بدگانی ہو رہی ہے کہ دشمن (رقیب) کے خیال اور نصور میں کس کی جلوہ گاہ سائی ہوئی ہے ۔

دوجود اس کے کہ عاشق محبوب کے وصل سے فیض یاب ہے۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ رقیب کے ذہن میں اس کا خیال بھی آئے اور وہ اس کے تصور سے لذب اندوز ہو۔

بے خود به وقت ذبح تپیدن ، گناه من دانسته دشنه تیز نه کردن گناه کیست لغت : ''دشند'' = خنجر ، چهری

قتل کے وقت بیخودی اور سرشاری کے عالم میں تؤپنا تو خیر میرا گناہ ہے بیکن یہ تو بتاکہ جان بوجھ کر چھری کو تیز نہ کرنا کس کی خطا ہے۔

غالب حساب زندگی از سرگرفته است جانا! بمن بگو که غمت عمر کاه کیست

لغت: "عمركاه"= عمركوكم كردينے والا

غالب نے تو حساب زندگی کو از سر نو شروع کر دیا ، اے محبوب ! بتاکہ تیرا غم کس کی عمر کو گھٹاتا ہے؟

ایک وہ ہیں کہ محبوب کے غم محبت میں آن کی زندگی ختم ہو
جاتی ہے اور وہ مصیبت سے نجات حاصل کر لیتے ہیں لیکن غالب ہے
کہ غم جدائی میں نہ جانے کتنی زندگیاں گزار چکا ہے۔ ایک ختم
ہوتی ہے تو دوسری شروع کر دیتا ہے ، گونا سخت جان بھی ہے
کہ نہیں مرتا اور جدائی کے صدموں سے حو موت سےکم نہیں عہدہ برآ

بھی نہیں ہونا اور لذت ندوز ہونا چلا جانا ہے ۔ غالب کے اس شعر کو دیکھیے:

کہوں تجھ سے میں کہ کیا ہے ، شب عم بری بلا ہے عمری ایک بار ہوتا عمری کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا اور پھر اس کے اس شعر پر نظر ڈالیے:

کار فرمائی شوق تو قیاست آورد مزدم و باز به ایجاد دل و جال ونتم

ان تبنوں شعروں میں ایک ہی جذبہ اور تجربہ کارفرما ہے۔

#### غزل تمبر ه

در تابم از خیال که دل جلوه گاه کیست داغم ز انتظار که چشمش براه کیست

میں اپنے اس تصور سے پیج و تاب کھا رہا ہوں کہ اُس کا دِل کس کی جلوہ گاہ ہے اور اس کے انتظار کی حالت کو دبکھ کر (رشک سے) جن رہا ہوں کہ اُس کی آنکھیں کس کی راہ دیکھ رہی ہیں ۔

اس ساری غزل میں مرزا غالب نے اپسے محبوب کے کسی اور پر فریفتہ ہو جانے کی حالت بیان کی ہے اور اس بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ اس شعر میں کہتا ہے کہ مجھے یہ تصور مارے ڈالتا ہے کہ وہ کوئسی ہستی ہے جس کا خیال میرے محبوب کے دل میں سایا ہؤا ہے اور وہ اس کے انتظار میں محو ہے۔

از ناله خیزی دل سختش در آتشم
ایس سنگ پرشرر زمیجوم نگاه کیست
سیر اس کے دل سختسے نالہ و فریاد آبھرتے دیکھ کر ، رشک
سے جل رہا ہوں۔ سوچتا ہوں کہ کس کی نگاہوں کے ہجوم سے اس کے
پتھر جیسے دل سے چنگاریاں نکل رہی ہیں۔

چشمش پرآب از تف مهر پری و شی است من درگمان که از اثر دود آه کبست لغت : "تف مهر"= محبت کی گرمی

آس کی آنکھیں پرنم ہیں اور یہ کسی پری وش (حسینہ) کی محبت کی گرمی کا اثر ہے لیکن میں اس گاں میں مبتلا ہوں کہ یہ کس کی آہوں کے دھوئیں کا اثر ہے۔ عاشق کو رشک آ رہا ہے کہ کہیں محبوب کے دل پر رقیب کی آہوں کا اثر نہ ہؤا ہو۔

ظالم نووشکایت عشق اینچه ماجراست باری بمن بگو که دلت داد خواه کیست

اے ظالم! تو اور عشق کے ہاتھوں شکانت کرے ، یہ کیا ساجرا ہے؟ قربان جاؤں مجھے یہ نو بتا کہ تبرا دل کس سے محبت کے دکھوں کی داد خواہی کو رہا ہے ۔

در خود گم است جلوۂ برق عتاب تو ایں تیرگی به طالع مشت گیاہ کیست تیرے غیظ و غضب کی برق پاشیوں کے جلوے ، اپنے ہی میں گم ہو کر رہ گئے ہیں ۔ یہ سیاہی اور تاریکی کس کے ''مشت گیاہ'' (مٹھی بھر تنکے) کی سیاہ بختی کا عکس ہیں ۔

محبوب کے عناب میں بھی حسن کا جلال ہوتا تھا۔ اس کسی پر عاشق ہو جائے سے وہ جلال دب گیا ہے۔ گویا برق عتاب ماند پڑ گئی ہے اور اس سے شعلے نکنے کی بجائے اب سیاء دھواں اٹھ رہا ہے جسے شاعر نے مٹھی بھر تنکوں کے جلنے سے تعبیر کیا ہے۔

نیرنگ عشق شوکت رعنائی نو برد در طالع تو گردش چشم سیاه کیست لغت: "گردش چشم" = آنکهوں کا پھرنا

عشق کی عجب کاری دیکھو کہ اس بے تیرے حسن کی شان و شوکت چھین لی ہے۔ یہ کس محبوب کی جشم سیاہ کی گردش ، نیرے نصیعے کی گردش بن گئی ۔

محبوب کے عشق میں ستلا ہو جانے سے اس کے حس کا رنگ روپ ماند پڑ گبا ہے ۔ اب وہ اپنے معشوں کی آنکھوں کے اشاروں پر چلتا ہے ، اس کی آنکھوں کا پھرنا گویا نصیبے کا پھر جانا ہے ۔

گوید ز عجز چوں تو خدا ناشناس ، حیف با چوں خودی که داور گیتی گواه کیست

کس قدر افسوس ہے کہ اب تجھ جیسا خدا ناشناس بھی ایک اپنے جسے سے یہ کہد رہا ہے کہ اس دنیا کا انصاف کرنے والا ، (خالق کائنات) بھی کوئی ہے۔

''داور گبتی گواہ کیست'' فرسی محاوراتی اسلوب بیان ہے جس

کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی جو انصاف کرنے والا ہے ، سب کچھ دیکھ رہا ہے ۔ مرزا غالب نے اپنے محبوب کو جورو ستم کے اعتبار سے خدا ناشناس کہا ہے کیونکہ وہ خدا سے میں ڈرتا ۔ اب وہ خود کسی کے عشق میں سبتلا ہو کر اور اس کے جور و ستم دیکھ کر اسے خدا کے واسطے دہمے رہا ہے ۔

# با اینهه شکست درستی ادا کے آوست رنگ رخت عمونه طرف کلاه کیست

لغت : لغوی طور پر شکست ، درستی کی ضد ہے۔ محاورۃ شکست کا مفہوم مختف ہے۔ شکست رنگ ، رنگ کے آڑنے کو کہتے ہیں۔ شکست کلاہ سے مراد وہ شکن ہے جو کلاہ کے ٹیڑھا رکھنے سے پیدا ہو جان ہے۔ اس نداز شکست میں ایک دلکشی ہوتی ہے۔

شاعر کہتا ہے ، نیرے چہرے کا رنگ اتن آڑ گیا ہے لیکن اس کے باوحود اس میں ایک رعنائی (درستی) کی ادا پائی جاتی ہے۔ تیرے شکست رنگ میں کسی کی شکست کلاہ کا انداز ہے ، یعنی کس حسین کے حسن نے تجھے گرویدہ کر لیا ہے ۔

مرزا غالب کے تصورات حسن میں ایک تصور یہ بھی ہے کہ حسن کسی حالت میں بھی ہو ، حسین و دلکش ہوتا ہے ۔ چنانچہ وہ کہتا ہے یہ جانت میں بھی ہو ، حسین و دلکش ہوتا ہے ۔ چنانچہ

ہو کے عاشق وہ بری رخ اور نازک بن گیا رنگ کھلتا جائے ہے جوں جوں کہ آڑت جائے ہے

با تو به پند ، حرف به تلخی گناه من با من بعشق ، غلبه بدعوی گناه کیست به درست که میں تجھے نصحیت کرتے اور سمجھاتے کبھی نلخ باب بھی کرتا ہوں ، یہ میرا تصور ہے ۔ لیکن عشق کے معاملے میں میر ساتھ ، اپنے عاشق ہونے کے دعوے میں اتنے جذبات کے غلمے کا اظہارکرنا ، کسکا گناہ ہے ؟

# غالب ! کنوں کہ قبلہ آو کو بے دلبر است کی می رسد بدیں کہ در ش سجدہ گاہ کیست

امے غالب اب جب کہ کوئے دلبر اُس کا (یعنی محبوب کا) قبدہ بن چکا ہے ، اس بات کا کیا تذکرہ کرنا کہ اُس کا ایا دروازہ کس کی سجدہ گاہ ہے ؟

مبرا محبوب تو اپنے در معشوق پر جبہہ سائی کر رہا ہے اور اس
نے اسے اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ اس اسے اس بات کی کیا پروا ہے کہ اس
کے دروزاے پر کون سر جھکا رہا ہے ، یعنی وہ پنے عشق کے جذبت
میں کھو گیا ہے ، اب وہ عشق کے جذبات کو کب خاطر میں لا
سکتا ہے۔

### غزل مبر ٦

یاد از عدو نیارم ویں ہم ز دور بینی است
کاندر دِلم گزشتن با دوست ہم نشینی است
مولانا حالی نے اس شعر کی شرح بڑی وضاحت سے کی ہے۔
فرماتے ہیں:

میں جو رقیب کا خیال دل میں نہیں لاتا ، یہ دور بینی کی بات ہے کیونکہ میرے دل میں ہر وقت دوست رہتا ہے ، اگر رقیب کا

خیال دل میں آئے گا تو گویا رقبب دوست کے ساتھ ہم نشیں ہو جائے گا۔

# در عالم خرابی از خیل منعانم سیلم برخت شوئی ، برقم بخوشه چینی است

جہاں تک بربادی اور تباہی کی دنیا کا تعلق ہے ، میں آس دنیا کے بڑے بڑے آسرا میں سے ہوں ۔ میر سیلاب ، ساز و سامان کو بہا کر لے جانے میں مصروف رہتا ہے اور میری برق ، خرمن کو آچک کو لے جانے میں ۔

یعنی مجھ سے زیادہ برباد حال کوئی نہ ہوگا ، سیل عشق ، برق عشق دونوں میں سے ساز و سامان حیات کے دریے ہیں۔

## میرم ، ولی بترسم کز فرط بدگهانی داند که جان سپردن ازعافیتگزینی است

میں جان تو دبتا ہوں لیکن جان دیتے ڈرتا ہوں کہ اس میں اتنی بدگانی ہے کہ وہ سمجھنہ ہے کہ جان دینا نو عافیت کوشی کی علامت ہے۔

## درباده دیرمستم ، آری زسخت جانی است در غمزه زود رنجی آری زنازنینی است

میں شراب پیتا ہوں تو بڑی دیر میں مست ہوتا ہوں ، ہاں یہ میری سخت جانی کی علامت ہے۔ تو ناز و ادا دکھانے میں جلد بگڑ جاتا ہے ، ہال یہ بات تیرے نازنین ہونے کے باعث ہے ، یعنی تیرے یہ تیور بھی ناز و ادا ہی ہیں ۔

من 'سوی او به بینم ، داند زبی حیائی است آو 'سوی من نه بیند، دانم زشرمگینی است

میں آس کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ اسے گستاخی اور بے حیائی خیال فرتا ہے۔ وہ میری طرف نہیں دیکھتا ، میں سمجھتا ہوں یہ اس کی شرم و حیاکی وجہ سے ہے۔

# ذوقی است در ادایت ، قاصد توو خدایت در جیب من بینمشاں خلدی که آستبنی است

اے قاصد! پیغام محبوب کے سلسلے میں ، ٹیرا انداز ایک خاص ذوق رکھتا ہے ، خدا کے واسطے جو جنت تیرے آستین میں پنھاں ہے وہ (جلدی سے) میری جیب میں ڈال دے ۔

قاصد محبوب کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے اور اُس کے نیور بتا رہے ہیں کہ یہ پیغام خوش آیند پیغام ہے۔ شاعر اسے خلد کہہ کر پکارتا ہے جسے قاصد نے آستین میں جھپا رُ لھا ہے۔

> زیں خونچکاں نواها دریاب ماجرا ها بنگامه ام اسیری ، اندیشه ام حزینی است

میری ان خونچکاں فریادوں سے اند زہ کر لے کہ بچھ پہ کیا کیا حالتیں گزرتی ہوں گی ۔ میری زندگی کے ولولے کیا ہیں ، اسیری ۔ اور افکار کیا ہیں ، غم و انداوہ ۔

# درد شکست دل را رام صدا نخوا هم ساز شکایت من تارش زموے چینی است

لغت: ''موے چبنی'' اسے موے پیاسہ با موے کاسہ بھی کہتے
ہیں۔ اردو میں موے کی جگہ بال بھی بولتے ہیں۔ وہ ہلکی سی دراڑ جو
پیالے میں آ جاتی ہے ، دیکھنے میں بال کی شکل کی ہوتی ہے۔ وہی
موے چینی ہے۔

ایسے پالے کو کھڑکانے سے آواز نہیں اتی ۔ ذوق کہتا ہے :

ہے ہے صدا وہ چینی جس میں کہ بال آبا

''میں نہیں چاہتا کہ سیرے دل کا ٹوٹنا آواز کا پابند ہو (بعنی آس سے کوئی آواز نکامے) ۔ سیرے ساز شکایت کے تار موے جینی کے ہیں ۔ کے ہیں ۔

عاشق کا دل ٹوٹ چکا ہے لیکن وہ خاموش ہے اور شکایت لب پہ نہیں لاتا ۔ •

سوزم دمے که بارم یاد آورد که غالب در خاطرش گزشتن باغیر سمنشینی است اس مقطع میں مرزا غالب نے ایک ہی نوعیت کے احساس کو بیان کیا ہے لیکن نئے انداز کے ساتھ۔

''غالب جب بھی مجھے میرا محبوب یاد کرتا ہے تو مبی جلتا ہوں کیونکہ اس کے دل میں کسی کا خیال آبا رقیب کا ہمنشیں ہونا ہے۔ معشوق کے دل میں رئیب کا خیال سایا رہتا ہے ، اس لیے جب عاشق کا خیال اس کے دل میں آئے گا دو وہ گویا رئیب کا ہمنشیں ہوگا اور عشق یہ بات گوارا نہیں کر سکتا ۔

#### 1

#### غزل مبر م

# لب شیرین تو جان عک است ویں که گفتم به زبان تمک است

شیرینی اور نمکینی دونوں خوشگوار ذائقے کی چیزیں ہیں۔ دونوں کا سرہ الگ ہے۔ معشوق کے لبوں کوعموماً شیریں کہا جاتا ہے لیکن شاعر کہتا ہے :

"تیرے شیریں سب نمک کی جان ہیں اور پھر کہتا ہے کہ بہ بات بھی جو میں کہہ رہا ہوں نمک ہی کی زبان سے کہہ رہا ہوں ۔

یعنی معشوق کے لہوں کی شیرینی میں نمکینی کی آسیزش ہے اور وہ اس قدر نمکین ہیں کہ خود نمک آنھیں جان نمک کہہ کر پکارتا ہے۔

# در نهاد نمک از رشک لبت هست شورے که فغان نمک است

لغت: "شور" بمک اور فریاد دونوں کا مفہوم دیتا ہے۔ یہاں رعایت لفطی کے طور پر آیا ہے۔ شور کا مفہوم نمک ہی ہے۔ لیکن فغاں کی رعایہ سے لایا گیا ہے ، جس سے شعر میں صنعت ایہام پیدا ہو گئی ہے۔

نمک کی طینت میں ، تیرے لبوں کے رشک سے وہ نمکینی کا انداز آگیا ہے کہ آسے فغان نمک کہنا جاہیے۔

## اے شدہ لطف و عتابت ہمہ ناز ناز در عہد تو کان عمک است

تیرا لطف ہو کہ عناب سرتا پا ناز ہے۔ ناز تو ترہے عہد حسن سیں کان نمک بن گیا ہے ـ

جس طرح کان کی طینت اور تعمیر ہی نمک سے ہوتی ہے اور نمک کبھی ختم نہیں ہوتا سی طرح معشوق کا ہر تبور ناز ہے اور نہ ختم ہوئے والا ناز ہے ۔

ناز سرمایه ٔ دیگر زتو یافت نمک خوان تو خوان نمک است

تیری بدولت تیرے ناز و انداز کو ایک نئی شان ملی ہے۔ گویا خوان میں جو نمک ہے وہ بذات خود خوان نمک بن گیا ہے۔

> شور ها صرف فغانم کردند عمک از حسرتیان عمک است

میری فرناد میں اتنی نمک (شور) کی آمیزش ہےکہ نمک کو خود نمک ہونے کی حسرت ہے'۔

زخم ما پنبه مرہم دارد
زیں سفیدی که نشان عمک است
زیں سفیدی که نشان عمک است
زخموں پر مرہم لگانے کے لیے روئی کا (پنبہ) استعال کیاجاتا ہے
جو سفید رنگ کا ہوتا ہے اور وہی رنگ نمک کا ہوتا ہے۔ اس

اعتبار سے کہنا ہے۔

"سارے زخم پر پنیڈ مرہم ہے۔ اس لیے کہ یہ سفید ہے اور سفیدی نشان تمک ہے ۔"

کہنا یہ ہے کہ عاشق کے زخم پر محبت کا مرہم نمک ہے۔ گو نمک زخم میں تلخی پیدا کرتا ہے لیکن عاشق اس تلخی دو مداوا ہے درد خیال کرتا ہے کیونکہ درد کی شدت میں آسے راحت ملتی ہے۔

## گر نمک سود کنی زخم دلم سود زخم است و زیان نمک است

لغب: "الممك سود" = رخم كو نمك سود كرنا كا مفهوم ہے زخم پر نمک چھڑكنا ـ "سود" = فائدہ

کہتا ہے کہ اگر تو میرے زخم دل پر نمک چھڑکے تو یہ زخم کے لیے سرتایا سود (غع) ہے اور نمک کے لیے نقصان ۔

عاشق کا زخم دل نمک سے راحت محسوس کرتا ہے اس سے نمک زخم کے لیے مفید ہے لیکن پیہم نمک چھڑکنے سے نمک کی مقدار گھٹنی جائے گی یہ اس کا زیاں ہؤا ۔

## گفتی الماس فشائدم، تو و حق نازش من به گمان عمک است

لغت ؛ الماس یعنی ہیرا ۔ ' نہ جانا ہے کہ ہیرے کا کوئی ریزہ زخم میں گر جائے تو وہ زخم کو چیرنا چلا جاتا ہے ۔

شاعر کہتا ہے: تو نے کہا کہ سیں نے (رخم پر) اہاس چھڑکا ۔ تونے سچ کہا (دو و حق) لیکن سیں جو اس پر ناز کرتا ہوں تو الہس پاشی کو نمک پاشی سمجھ کر کر رہا ہوں ۔ سرزا غالب کا یہ شعر دیکھیے:

نہ پوچھ تسخهٔ مرہم جراحت دل کا کہ اس میں ریزہ الہاس جزو اعظم ہے

نطق من مایه من بس غالب خود ممک گوهر کان ممک است

غالب! میرا نطق (یعنی قوت بیان) ہی میرا سرمایہ ہے۔ نمک ہی کان نمک کا گوہر ہے ۔

ساعر کا سرمایہ اس کا فن شعر ہے اور وہ خود ہی اپنے فن کا مداح بھی ہے ۔

#### غزل مجبر ۸

چه فتنه هاکه در اندازهٔ گمان تو نیست قیامت است، دل دیر مهربان تو نیست

لغت: ''چہ''ے بظاہر کلمہ ستفہام ہے لیکن یہاں نفی کے معنے دینا ہے۔ ''دل دیر مہربان''ے ایسا دل جو بڑی دیر کے بعد کسی پر مہربان ہو۔ کون سے ایسے فتنے ہیں جو تیرے تصور میں نہیں ہیں۔ تیرا دیر سے مہربان ہونے والا دل کیا ہے ایک قیامت ہے۔

محبوب کو عاشق پر ستم ڈھانے کے ہزاروں انداز معلوم ہیں۔
عاشق کی حالت زار کو دیکھ کر بھی ہے اعتنائی سے کام لینا ایک
ایسا ہی شیوہ ہے۔ اس کے سہربان ہوتے ہوتے عاشق پر قیامت گزر

ہائے اس زود پشیاں کا پشیاں ہونا

فریب آشتی ده ، این ظفر مبارک باد دل ستم زده دربند امتحان تو نیست

(اب) محبت اور صلح کا فریب دے۔ تجھے یہ کامیاں مبارک ہو کہ میرا ستم زدہ دل ، تیرے استحان محبت سے آراد ہو چکا ہے۔

عبوب ، عاشق کی وفداری کو آزمانے کے لیے سٹم کرتا رہا ۔
اگر اس جور و سٹم میں خلوص ہوتا تو پھر بھی کوئی بات تھی کبونکہ
اس سے اور کچھ نہیں تو کم از کم انک ربط کا پہلو تو نکتا ہے ۔
لیکن یہ محبوب کی سٹم رانیاں بھی فریب ہی تھیں ۔ عاشق کا دل
مابوس ہو چکا ہے چنایچہ وہ اس سے کہتا ہے کہ اس فریب دہی
میں تم کامیاب ہو گئے ، مبارک ہو ، اب کوئی اور انداز فریب سوچو
اور وہ یہ کہ عبت سے پیش آؤ ۔

شاعر نے کس ندرت بیان سے محبت کا واسطہ دیا ہے۔

مگر زیارهٔ سنگم که ریزدت دم تبغ بکش، مترس که در سود من زیان تو نیست

شاید میں کوئی پتھر کا ٹکڑا ہوں کہ (تم ڈرتے ہو) س سے تمہاری تعوار کی دھار خراب ہو جائے گی ۔ ڈر نہیں ، مجھے سار ڈال ، میرے اس نفع میں تیرا کوئی نقصان نہیں ۔

دلم به عهد وفائے فریفت نامه سیار خوش است وعدہ تو، گرچه از زبان تو نیست نغت ی<sup>ور</sup>نامہ سیار = پیام لانے والا قاصد - قاصد تیری طرف سے عہد وفا کا پیغام لایا اور میرا دل اسی پر فریفتہ ہو گیا ۔ کتنا اچھ ہے یہ وعدہ! (دل تو لبھا گیا) اگرچہ یہ وعدہ تیری زبان سے نہیں ، قاصد کی زبانی پہنچا ہے۔

شکست رنگ تو از عشق ، خوش تماشا مے است بهار دهر به رنگینی خزان تو نیست لغت: "شکست رنگ" رنگ آژنا

عشق سے تیرے چہرے کا رنگ آڑ گیا ہے اور یہ ایک حسین نظارہ ہے۔ دنیا کی بہار میں تیری خزاں سی رنگینی نہیں ہے۔

محبوب کے زرد چہرے میں ایک ایسی حسین شگفتگی کا انداز ہے جو بہار کی رنگینیوں میں بھی نہیں ہوتا ۔

مررا غالب کے تصور حسن کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حسن ہر حالت میں حسین اور دلکش ہوتا ہے۔ کسی کی محبت میں ایک حسینہ کے زرد چہرے کا عجیب عالم ہونا ہے۔

سرزا غالب کا یہ آردو شعر دیکھیے جسے سمجھنے میں عام لوگ غلطی کھا جائے ہیں ۔

رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ ہے اس وقت ہے شگفتن گلہامے ناز کا

''رنگ شکستہ'' سے مراد محبوب کا رنگ شکستہ ہے جس سے طرح صرح کی ناز آفرینیوں کے پھول کھلتے ہیں۔

شباہتے است مرآل را کہ برنیامدہ است وگرنہ موے به باریکی میان تو نیست پہلے مصرعے میں ''آل'' کا اشارہ ''میان'' یعنی کمرکی طرف ہے۔

تیری کمر کو بال سے صرف اتنی مشابہت ہےکہ یہ ایسے بال کی طرح ہے جو ابھی آگا نہیں ورنہ کوئی بال تیری کمر کی طرح باریک نہیں۔ یعنی کمر اننی باریک اور نازک ہے نہ نظر بھی نہیں آئی ۔ اس شعر میں محض مبالغہ آمیزی ہے۔

## . زحق مربخ و در ابرو زخشم چیں مفگن خوش است رسم وفا ، گرچه در زمان تو نیست

سچ بات سے کبیدہ خاطر نہ ہو اور غصے سے ابرو میں شکن نہ ڈال ۔ رسم وفا اچھی بات ہے ، یہ الگ بات ہےکہ تمھارے زمانے میں آس کا دستور نہیں ۔

وفاداری ابک مسلمہ خوبی ہے ، کوئی اِسے نسلیم نہ کرمے تو اور بات ہے ۔

رواں فداے تو نام که بردۂ ناصح زہے لطافت ذوقے که در بیان تو نیست اے ناصح !

میری جان تجھ پر فرہان ، نو نے یہ کس کا نام لیا ہے۔ (سبحان اللہ) وہ کیسی لطافت اور لذت ہوگی کہ جو ترمے بیان میں نہیں (لیکن ہم اس سے محظوظ ہو رہے ہیں)۔

ناصع ، عاشق کو ترک عشق کی تلقیں کر رہا ہے ۔ ظاہر ہے کہ وہ معبوب کا نام مزے لے کر نہیں بلکہ ایک طرح نفرت سے لے رہا ہے ۔ لیکن اس برے انداز سے ذکر کرنے کے باوجود ، محبوب کے نام میں دلآویزی ہے جسے شاعر نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے ۔

عتاب و مہر ماشائیان حوصله اند به بینچ عربده اندیشه رازدان تو نیست تیرے غصے اور مجت کا انداز ایسا ہے (آن سے تیری طبیعت کا کچھ سراغ نہیں ستا ) کہ انھیر صرف تماشائی کہا جا سکتا ہے جو عاشق کے حوصلے کو دیکھ رہے ہیں ، ورنہ محبت کے کسی ہنگاہے سے بہارا تصور تیرے راز کو نہیں پا سکتا۔

دل از خموشی لعلت امیدوار چراست چه گفته ٔ به زبانے که در دهان تو نیست

نہ جائے میرا دل تیرے لب لعلیں کی خموشی سے اتنا امیدوار کیوں ہے ؟ تو نے ایسی زبان سے جو تیرے منہ میں نہیں ہے کیا کہ دیا ہے ؟

کوئی شخص خاموش ہو تو لوگ کہتے ہیں ، اس کے منہ میں زبان نہیں ۔ معشوق خاموش ہے لیکن اُس کی خموشی کا انداز اُس کی گویائی سے زیادہ حسین ، دلکش اور فصیح ہے ۔

خموشی معنی ٔ دارد که درگفتن نمی آید

گھان زیست ہوتد ہر منت زیے دردی بداست مرگ ، ولے بدتر از گھان تو نیست

یہ تیری بے دردی کی دلیل ہے کہ تجھے مجھ پر زندہ ہونے کا گان ہے۔ موت بری شے سہی لیکن تیرے اس گان سے زیادہ بری نہیں۔ معشوق کے جور و ستم سے عاشق کی زندگی موت کے برابر ہو رہی ہے اور اس کی ستم ظریفی کا یہ عالم ہے کہ وہ عاشق کو

زندہ شار کرتا ہے۔ اس کا یہ انداز موت سے بھی زیادہ المناک ہے۔

عیار آتش سوزال گرفته ام صد بار به سینه تابی داغ غم نهان تو نیست

لغت : ''عیار چیزے گرفتن'' = فارسی کا محاورہ ہے بعنی السی جبز کا اندازہ کرنا ۔ ''سینہ تابی'' = سینے کی حرارت

میں نے جلا دینے والی آگ کا سو بار اندازہ کیاہے۔ تیری محبت کے غم پنہاں سے جو داغ ہارے سینے میں ہے ، اُس کی حرارت اور تپش کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ۔

یہاں پنجابی کے مشہور شاعر ہاشم شاہ کا شعر یاد آگیا۔ کہنا ہے: آتش توں ، برہوں دی اتش وج سحتی بہت پچھاتی سوہنی روز ملے تریندیاں ، پر سرد نہ ہویوس چھانی

تغافل تو دلیل تجاهل افتاد است تو و خدا کے تو ، غالب ز بندگان تو نیست ؟ لغت :''تغافل'' مصنوعی نفلت اور ''تجاہل'' بناوٹی بے خبری ہے۔ معشوق سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے :

تیرا تغافل تیری بے خبری کی دلیل ہے ۔ تجھے خداکی قسم ، بہ تو بتا دے کہ کیا غالب تیرے بندوں میں نہیں (کہ آسے تو نے یکسر بھلا دیا ہے) ۔

#### غزل مبر و

اے که گوئی غم درون سینه جانفرساست ، هست خامشیم اما اگر دائی که حق با ماست ، هست

تو جو کہتا ہے کہ انسان کے سینے میں غم جانفرسا ہوتا ہے ، واقعی ہوتا ہے۔ ہم خاموش ہیر ، کچھ نہیں کہتے ، لیکن اگر تو سمجھے کہ ہم حق بجانب ہیں تو یہ بھی بجا ہے۔

غم عاشق کی جان کو اندر ہی اندر کھائے جاتا ہے اور وہ آف نہیں کرتا ، اور اُس کا خاموش رہنا بھی اس بات کی تصدیق کرتاہے۔

ایں سخن حق بود و گاہے بر زبان ما نرفت چوں توخود گفتیکہ خوباں را دل از خاراست، ہست

یہ بات سچ تھی اور ہہری زبان پر کبھی نہیں آئی۔ اب جو تو نے خود ہی کہد دیا کہ معشونوں کا دل سخت پتھر کا ہوتا ہے تو بان ہوتا ہے۔

دیده تا دل خون شدن کز غم روایت می کنی گر بگویم کاین نخستیں موج آں دریاست ، ہست

یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ سنا ہے محبت میں عاشق آنکھوں سے لیے کر دل تک خون ہو کر رہ جاتا ہے ، میں اگر اس ساسلے میں یہ کہہ دوں کہ یہ تو اس خون کے سمندر کی پہلی لہر ہوتی ہے تو درست ہوگا۔

عاشق کی آنکھوں سے خون کے آنسوؤں کا بہنا اور دل کا

خون ہوکر رہ جانا تو در اصل اس عشق کے سیلاب کی ابتدا ہے۔

دیدی آخر انتقام خستگال چوں می کشند آنکه می گفتیم ما کامروز را فرداست، هست

تو نے دیکھ لیا کہ عاشقان دل خستہ کا نمقام کیوں کر لیا جاتا ہے۔ وہ جو ہم کہا کرتے تھے کہ آج کے بعد کل بھی ہوتا ہے تو واقعی ہوتا ہے دو واقعی ہوتا ہے۔

ہم و فا ہم خواہش ما ہیچ پرسش عیب نیست آنکہ میگفتی کہ خواہش در وفا بے جاست مست

ہم خود ہی وفا کرتے ہیں اور وفا کرنے کے خود ہی خواہشمند ہیں ، اس نے تعری طرف سے اگر ہماری پرسش حال نہ ہو تو عیب کی بات نہیں۔ چنابچہ تمھارا یہ کہنا کہ وفا میں کوئی خواہش کرنا ہے جا ہے تو واقعی ہے جا ہے ۔

بارے از خود گو کہ چونی ور زمن پرسی بپرس بخت نا سازست ، آرے ، یار لے پر واست ، ہست تو اپنی بات کر کہ تیرا چان کیا ہے اور اگر محمہ سے میری بات پوچھا چاہتا ہے تو وہ پوچھ لے ۔ میرا بخت ، ناساز گار ہے اور بار بے پروا ہؤا ہے ۔ یہ صورت حال ہے تو ہے ،کیا کہا جا سکتا ہے۔

خولے یارت را تو دانی ، ورنه از حسن و جال زلف عنبر بوست ، دارد ، عارض زیباست ، هست تو اپنے محبوب کی خو کو جانتا ہی ہے (اس کا کیا تذکرہ)۔

ربا حسن و جال کا انداز ، وه زلف عنبرین بهی رکهتا ہے اور عارض زیبا بھی ۔

صبر وانگه از تو، پندارم نه حد آدمی است وین که می گوئی، به ظاهر گرم استغناست، هست

صبر اور وہ بھی جس کا نو اظہار کر رہا ہے ، کسی انسان
کی دو ہمت نہیں ۔ اور یہ جو تو کہتا ہے کہ معشوق بظاہر
ہے نیازی کا مطاہرہ کر رہا ہے ، یہ درست ہے ۔

معشوق کی ظاہرا بے نبازی ہی تو ستم ڈھاتی ہے جسے برداشت کرنا بے حد مشکل ہے ۔

با چنیں عشقے که طوفان بلا میخوانیش چوں ببینی کاں شکوہ دلبری بر جاست ، هست ایسے عشق کے ہوتے ہوئے جسے تو ایک طوفاں بلا کہا ہے ، جب تک تجھے حسن کی دلبرانہ شان قائم نظر آتی ہے عشق کا طوفان بلا بھی قائم رہے گا۔

رهگذارت را دل و جان سمچنان فرش ست ، هان جلوه گاهت را ز جان بازان همان غوغاست ، هست

تیری رہگذر میں عاشقوں کے دل و جاں ، فرش راہ بنے ہوئے ہیں۔ ہاں جلوہ گاہ میں جاں بازوں کا مدستور وہی ہنگاسہ اور شور و غوغا ہے ، اس میں کمی واقع تہیں ہوئی ۔ نظم و نئر شورش انگیزے که می باید بخواه اے که می گوئی که غالب در سخن یکتاست ، هست

تو جو ' دہتا ہے ' دہ نحالب فن سخن میں یکنا ہے نو واقعی ہے ، اس لیے اگر تجھے ولوں انگیز نظم و نثر کے شہپارے درکار ہوں تو بے جھجک طلب کر لے ۔



#### غزل تمير ١٠

سینه بکشودیم و خلقے دید کا بنجا آتش است

بعد ازیں گویند آتش راکه گویا آتش است

ہم نے اپنے سیے کو کھولا اور لوگوں نے دیکھ کہ اس جگہ

آگ ہے ۔ اب اس کے بعد لوگ اسی آگ کو دیکھ کر آگ نہیں

کہیں گے بلکہ کہیں گے کہ یہ کوئی آگ جیسی چیز ہے ۔

عاشق کے سینے میں محبت کے جو شعلے بھڑکتے ہیں اس کے

مقابلے میں اصلی آگ کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی ۔

انتظار جلوۃ ساقی کباہم می کند مے به ساغر آب حیوان و به مینا آتش است میں جلوۂ ساق کو دیکھے کے انتظار میں جل آٹھتا ہوں ۔ شراب مینا میں ہو تو آگ ہے اور ساغر میں ہو تو آب حیات ان جاتی ہے ۔

جب تک ساقی نہیں آتا شراب صراحی میں پڑی رہتی ہے ، اور

آسے دیکھ کر میخواروں کے دل جلتے ہیں۔ جب وہی شراب اق اپنے ہاتھوں سے بیالے میں انڈیل دیتا ہے تو آب حمات بن جاتی ہے: جانفزا ہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آگیا

# گریه ات در عشق از تاثیر دود آه ماست اشک درچشم تو آب و در دل ما آتش است

عشق میں تیرا رونا بہاری آہوں کے دھوٹیں کی تاثیر کے باعث ہے ۔ بیری آنکھ میں آنسو پانی کی طرح ہے اور بہارے دل میں آگ کی طرح ۔

آنکھوں میں دھواں لگے تو بانی بہنے لگتا ہے۔ معشوق کے کسی پر عاشق ہو جانے اور پھر عشق میں آنسو جہنے کو ، اپنی آہوں کی تاثیر پر محمول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آنسو ، محض پانی کی صح بین ۔ ہمرے آنسو تو انشیارے ہیں ، جو ہارے دل میں بھڑک رہے ہیں ۔

دل مبن کہنے کی ایک توجیہ تو یہ ہےکہ عاشق آنھیں دل سی ضبط کے ہوئے ہے اور دوسرے یہ کہ وہ دل سے آبھرتے ہیں ۔

اے کہ میگوئی تجلی گاہ نازش دور نیست صبر مشتے از خس و ذوق تماشا آتش است

لغت ; (ادشت بنس = مثهی بهر تنکے

تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ اُس کی (یعنی محبوب کی) تجلی گاہ ناز دور نہیں، ٹھیک ہے سیکن یہ بھی تو دیکھ کہ صبر کی حبثیب ایک مشت ڈس کی ہے ۔ جلوۂ ناز کو دیکھنے کا شوق ، آگ کی طرح ہے ۔

جلوۂ معشوق کو دیکھنے کی بے بابی میں صبر کیوں کر ہو سکتا ہے ۔ طبر تو ایک تنکا ہے جو ہے تابی شوق کی آگ میں فوراً جی جاتا ہے ۔

## ہے تکلف در بلا بودن به از بیم بلاست قعر دریا سلسبیل و روے دریا آتش است

مصیبت سیں بے دھڑک کود پڑنا ، مصیبت کے خوف زدہ ہونے سے بہتر ہے۔ سمندر کی تہ سلسبیل کی طرح ہے اور سمندر کی سطح آب سراسر آگ ہے۔

سمندرکی سطح پر لہروں کا بے پناہ تلاطم ، ساحل پر کھڑے اس طوفان کو دیکھنے والوں کو پرساں کر دیتا ہے لیکن جب انسان طوفان میں کود پڑے تو یہ خوف دور ہو جاتا ہے۔ مصیبت کا تصور ، معمیبت سے کہیں زیادہ برا ہے۔

مرزا غالب نے یہ غزل عرق کی یک ژمین میں کہی ہے ، اور عرق کے یک مصرعہ ہے ''روے عرق کے مصرعہ ہے ''روے دریا سسسل و قعر دریا آتش است'' (چنانچہ اس کا ذکر غالب نے اپنی غزل کے مقطع میں کیا ہے)۔ اس الٹ پھیر سے غالب کے شعر میں ایک فکر کی بلاغت آگئی ہے۔

## پردہ از رخ بر گرفت و لے محابا سوختیم بادہ باد است آتش آو را و ما را آتش است

اس بے چہرے سے پردہ اٹھایا اور ہم بے دھڑک جل گئے: شراب اس کی آگ کے لیے ہواکی حیثیت رکھتی ہے اور ہمرے لیے آگ کی ، یعنی شراب سے اس کا شعلۂ حسن یوں بھڑک اُٹھتا ہے جس طرح ہوا سے آگ اور ہم اس آگ میں جلنے والے ہیں۔

# هم بدین نسبت زشوخی در دات جا کرده ایم . فاش گوئیم از تو سنگ است آنچه از ما آتش است

تیرے اور میرے درمیان ایک باہمی نسبت ہے جس سے ہم تیرے دل میں سا گئے ہیں ۔ صاف کیوں نہ کہہ دوں کہ جو شے تیرے لیے پتھر ہے وہ ہارے لیے آگ ہے ۔

معشوف کا دل پنھر کی طرح ہے اور عاشق کے دل میں محبت کی آگ ہے۔ پتھر میں آگ ہوتی ہے یوں گو ا عاشق کا معشوق کے دل میں سا جانے کا پہلو آبھر آتا ہے۔

گریه ٔ دارم که تا نحت النری آب است و بس نالهٔ دارم که تا اوج نریا آتش است لغت: "تحت ثریا"= زمین کی ته

سیرے رونے کا یہ عالم ہے کہ تحت ثری تک پانی ہی پانی ہے ۔ بالہ و فریاد ہے کہ جس سے اوج ثریا بک فضا شعلوں کی لپیٹ میں آگئی ہے ۔

> پاک خور امروز و زنهار از لیے فردا منه درشریعت باده امروز آب و فردا آتش است

لغت : ''پاک خوردن' = ساری کی ساری شراب پی جانا ـ

آج پوری شراب ہی جا اور کل کے لیے بالکل نہ رکھ۔ شریعت کی رو سے شرب آج (یعنی س دنیا میں) تو پانی ہے اور کل (بعنی اُس دنیا میں) آگ۔

قیاست کے دن تو رندان باد خوار دوزخ کی آگ میں جلیں کے یعنی یہ شراب آن کے لیے آگ بن جائے گی۔ اس دنیا میں تو وہ

پانی ہی ہے ۔

راز بد خویان نهفتن برنتابد بیش ازیس پرده دار سوژو ساز ماست هرجا آتش است

بدخو لوگوں کے راز کو اس سے زیادہ چھپانے کی تاب نہیں۔ جہاں کہیں آگ ہے وہ ہارے ہی سوز و ساز کی بردہ دار ہے۔

بدخو لوگوں کی گرم طبیعت آگ کی طرح ہوتی ہے۔ اس کو برداشت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ۔ ہم نے بڑے حوصلے اور خموشی سے اس کو دل میں جگہ دی ہے گوبا وہ ایک راز ہے جو ہارے دل میں چھپا ہثوا ہے ۔ گویا وہ آگ ہارے دل میں سوز و ساز محبت بن گیا ہے ۔

معشوقان بدخو کے نمضب کو برداشت کرنا ، بلند جذبہ محبت ہی کا کام ہے۔

گشته ام غالب طرف با مشرب عرفی که گفت روے دریا سلسبیل وقعر دریا آتش است

غالب میں مشرب عرفی کا مقابل ہو رہ ہوں جس نے کہا ، سمندر کی سطح سسسیل ہے اور اس کی نہ آگ۔

#### غزل مجر ۱۹

کود رسیدنش از ناز بسکه دشوار است چو ما بدام "مناک خود گرفتار است لغت بالهخود رسیدن" = اپنے آپ تک رسائی - خودشناسی معشوق ، احساس ناز میں اس قدر کھو گیا ہے کہ آس کی اپنے تک بھی رسائی نہیں (آسے اپنا بھی ہوش نہیں) ۔ وہ ہماری طرح اپنی تمنا میں گرفتار ہے ۔

عاشق اپنی تمنا میں یوں گرفار ہے کہ اُس کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوتی ۔ آدھر معشوق کا بھی یہ عالم ہے کہ وہ اپنے ناز حسن میں گرفتار ہے ، آسے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ میں کیا ہوں اور میرا حسن کیا ستم ڈھا رہا ہے ۔

# تمام زحمتم از هستی ام چه می پرسی زجسم لاغرخویشم به پیرهن خار است

لغہ: ''بہ پیرہن خار بودن'' = پہنے ہوئے کپڑوں میں کوئی کانٹا ہو تو اُس کے چبھنے سے تکایف ہوتی ہے۔

سیری ہستی کے بارے میں کیا پوچھتا ہے ، میں اس کے ہاتھوں سرتاسر زحمت ہوں۔ میرا جسم لاعر میرے لباس میں کانٹے کی طرح کھٹکنا ہے اور میرے دکھوں کا باعث بنا ہؤا ہے۔

# صلاے قتل دہ و جانفشانی ما بیں براے کشتن عشاق وعدہ بسیار است

عاشفوں کو قتل ہونے کی دعوت دے اور پھر ہاری جانفشانی کا جذبہ دیکھ ، یوں تو نو نے عاشقوں کو قتل کرنے کے بہت سے (جھوٹے) وعدے کیے ہیں۔

الگ الگ عشق کے دعوے داروں سے اُنھیں قت کرنے کا وعدہ کرکے اُنھیں خوش کر لینا اور بات ہے۔ قتل کی صلامے عام دبے ہی سے سچے عاشق کی پہچان ہوتی ہے اور آس کی جانفشای کے حانفشای کے حافظای کے حافظا ہے۔

ستم کش سر ناموس جو نے خویشتنم که تا زجیب بر آمد به بند دستار است

لغت ہ''سر ناسوس جو''ے جس سر سیں عزت و شہرت کے حصول کا سودا سایا ہٹوا ہو ۔

''حبیب'' نے جیب و گریبان دونوں معنے دیتا ہے ۔

جیب و دستار کے الفاط ، السانی لباس کی زبنت کا سامان ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے:

میں اپنے سر کے ستم آٹھا رہ ہوں جس میں عزت و ناموس کا سودا سایا ہؤا ہے۔ جیب کے فکر سے فارغ ہوتا ہے تو دستار کے فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

انسان عزب و ناموس کا بھوکا ہونا ہے اور اس کے لیے ظاہرا کائش کے وسائل کے حصول میں پڑا رہتا ہے۔ یہی چیز انسان کی زحمتوں کا باعث بنی رہتی ہے۔

به شب حکایت قتلم زغیر می شنود هنوز فتنه به ذوق فسانه بیدار است

میرا معشوق راں کو رقیب سے میرے قتل ہونے کی حکایت سنتا ہے (اور مزے لیتا ہے) جس سے معموم ہوتا ہے کہ ابھی اس قسم کا افسانہ سنے کا شوق کم نہیں ہؤا ۔ یہ فتنہ اس کے سے میں

جاگ رہا ہے ـ

# بقامت من از آوارگی است پیرهنے که خار رهگذرش پود وجاده اش تار است

لغت ؛ ''تار و پود'' ـ تانا بانا

سیرے تن پر آوارگی کا وہ لباس ہے کہ جس کا بانا راستے کے کانٹے بیر اور تانا پگڈنڈی ہے۔

یہ شعر جنون عشق کی آوارگی کی تصویر ہے کہ عاشق دیواںگی کے عالم میں پھر رہا ہے اور تن بدن کا ہوش نہیں . جسم پر لباس ہے تو وہی راستے کی خاک اور کائٹے ۔

## بیاکه فصل بهار است و گل به صحن چمن کشاده روے تر از شاهدان بازار است

آکہ فصل بہار آگئی ہے اور صحن حین میں پھول ، حسینان بازاری سے کہیں زیادہ شگفتہ اور بے نقاب جہرے لیے بیٹھے ہیں۔

الآکشادہ رو' کے الفاظ میں بڑی معنوی بلاغت اور شعری حسن ہے ، ال سے مراد شگفتگی بھی ہے اور بے حجابی بھی ۔ شاعر نے اپنے محبوب کو بڑے انداز میں جلوہ گر ہونے کی دعوت دی ہے۔

# غم شنیدن و اختے به خود فرو رفتن خوشا فریب ترحم چه ساده پرکار است

میرا محبوب میری داستان غم ستا ہے اور سن کر قدرے گم سم ہو جاتا ہے (گویا یہ ظاہر کرتا ہے کہ غمزدہ ہو گیا ہے) ۔ سبحان الله! رحمدلی دکھانے کا کیسا انداز فریب ہے! کتتا سادہ

بھی ہے اور ہوشیار و حالاک بھی ۔

فناست هستی من در تصور کمرش چو نغمهٔ که هنوزش وجود در تاراست

میری ہستی اس کی کمر کے تصور میں اس طرح گم ہے جس طرح وہ نغمہ جو ابھی ساز کے نار سے نہیں آبھرا (تار ہی میں گم ہے)۔

سرز، غالب نے معشوق کی کمرکی باریکی کو سو طرح سے باندھا ہے اور ہر بار نئے انداز کا ظہار کیا ہے۔

یہاں اپنی ذات کو معشوق سے بڑے خوبصورت ہیرا ہے مین وابستہ کیا ہے۔

> ز آفرینش عالم غرض جز آدم نیست بگرد نقطه ما دور هفت پرکار است لغت بالهفت پرکار عات آسان مراد ہے۔

س کائنت کی غرض و غاین سوائے انسان کے اور کچھ نہیں ۔ ہمارے نقطے کے گرد سات پرکاریں چکر کاٹ رہی ہیں ۔

مرزا غالب نے اس شعر میں عظمت انسانی کی وضاحت کی ہے اور کہا ہے کہ نسان ہی اس کائنات کا سرؔ در واحد ہے۔ اُس کے علاوہ جو َ دجو کجے ہے وہ سب آسی کی تکعیل حیات کے لیے ہے۔

سعدی کہتے ہیں:

ابر و باد و مه و خورشید سمه درکار اند تا تو نائے بکف آری و بغفلت نه خوری نگاه خیره شد از پرتو رخش غالب تو گوئی آئنهٔ ما سراب دیدار است

معشوق کے چہرے کی جِمک دیک سے نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئی ہیں ۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہمرا آئینہ سراب دیدار ہے ۔

یعنی معشوق کے جلوہ حسن کی تاب نہیں لائی جا سکتی۔ عاشق کو جو کچھ بظاہر نظر تا ہے وہ دبدار معشوق نہیں بلکہ فریب دیدار ہے۔

#### 

#### غزل عبر ۱۲

سموم وادی امکان ز بس جگر تاب است گداز زهرهٔ خاک است هرکجا آب است

چونکہ اس وادی امکان (دنیا)کی گرم ہوا ہے حد جگر سوز ہے، اس صفحہ ارضی پر جہاں کہیں بھی پانی ہے سمجھ لیجیے (وہ پانی نہیں ہے) خاک کا پتا اس گرمی سے گد ز ہو گیا ہے۔

مریخ از شب تار و بیا به بزم نشاط که پنبه ٔ سر میناک باده مهتاب است

اس سیاہ رات سے نہ ڈر اور (ہماری) بزم نشاط میں آ جا ۔ یہاں تو مینائے سے کے منہ پر جو سفید روئی پڑی ہے وہی چاندنی کا کام دے وہی ہے ۔ خم مے پہ جو سفید روئی کا ڈھکتا ہے وہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ شعر نے اس سے سیخانے کی شگفتہ فضا کو آج گر کیا ہے۔

بخواب آمدنش جز ستم ظریفی نیست خدا نخواسته باشد بهغیر بهم خو اب است میرے معشوف کا حواب میں ذکھائی دینا ستم ظریفی کے سوا کیا ہو سکتا ہے ۔خدا نہ کرے ، رقیب کے ساتھ سویا ہؤا ہے ۔معشوق رات تو رقیب کے ہاں گزار رہا ہے اور عاشق کو خواب میں جبوہ ذکھا کر رشک دلا رہا ہے ۔

زوضع روزن دیوار میتوان دانست که چشم غمکدهٔ ما براه سیلاب است لغت: "روزن" وه سوراخ جو روشنی اور ہوا کے لیے دیوار میں رکھتے ہیں ، روشندان ۔

ہماری دیوار کے روزن کی وضع قطع بتا رہی ہے کہ یہ روزن نہیں بلکہ ہمرے غمکدے کی آنکھ ہے جو بڑی بے تابی سے سیلاب کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ گویا عاشق کا گؤر آمادۂ فنا ہے اور ہر لحظہ کسی سیلاب کا منتظر ہے۔

ز ناله کار به اشک اوفتاده، دل خول باد

ز شرم ہے اثری ہا فغان ما آب است

فریاد کرتے کرتے معاملہ آنسو بہانے پر آگیا۔ یہ دل خون ہو

جائے ، اس کے باعث بہاری فریاد و فغاں بے اثر رہی اور شرم سے پانی

ہاتی ہو گئی ہے۔

نالہ ہے اثر تھا ، اپنی ہے اثری کی ندامت سے پانی پانی ہؤا۔ وہی پانی آنسوؤں کی صورت میں بہد رہا ہے۔ عاشق کا رونا ہے چارگی اور بے بسی کی علامت ہے۔

ز وہم نقش خیالی کشیدہ ورنہ
وجود خلق چو عنقا بدھر نایاب است
تو نے اپنے وہم میں ایک نقش خیالی بنا لیا ہے ورنہ اس دنیا
کا وجود عنقا کی طرح نایاب ہے.

یہ خیال بعض صوفیا اور فسفیوں کے اس نظریے کا آئینہ دار ہے کہ اس کائنت کا وجود ذہنی ہے خارجی نہیں ۔

غالب کا یہ شعر دیکھیے:

ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد عالم تمام حقعہ دام خیال ہے

نگه ز شوخی حسنت چه طرف بربندد چنیں که طاقت ما را بنا ز سیاب است لغت : ''طرف بستن'' = فائدہ برداشتن

ہاری نگاہیں تیری شوخی حسن سے کیسے فیضاب ہو سکتی ہیں ، جبکہ ہاری تاب و طاقت کی بنا سیہب (ہارے) پر ہے ۔

آدھر حسن کی شوخیاں ہے تاب اور ادھر عشق کی ہے دابیاں سیاب صفت ہیں ۔

بعرض دعوی ہمطرحی تو خوباں را نگہ در آئنہ ہمچو خسے به گرداب است

دوسرے حسین جب سیرے حسن کی ہمسری کا دعوی کرتے ہیں تو آن کی نگذیں آئننے میں ہوں گھیرا کر لیج فرار ہو جاتی ہیں ، جیسے بھٹور میں تٹکیے ۔

معشوق کے حسن کے مقابلے میں آنے کے لیے جب کوئی حسیہ آئینے کے سامنے آئر آرائش کرتی اور اپنا رنگ روپ آئینے میں دیکھتی ہے تو معشوق کے حسن کا تصور ہی آنھیں پرشان کر دیتا ہے۔ آن کی نگابیں آئینے پہ نہیں جمتیں بلکہ چکرانے لگتی ہیں۔

اس شعر میں بڑا خوبصورت محاکاتی رنگ ہے۔

زمین زنقش سم توسن تو ساغر زار هوا زگرد رهت ، شیشه مے ناب است لغت پاتوسن = گهوڑا

زمین میرے گھوڑے کے سموں کے مشانوں سے ساغر زار بنی ہوئی ہے ۔ ہوئی ہے اور فضا تیری گرد راہ سے سے ناب کی صراحی معاوم ہوتی ہے۔

قوی فتادہ چو نسبت ادب مجو غالب ندیدہ که سوے قبله پشت محراب است جب ہارے مابین ایک مضبود رشتہ ہے تو غالب ، ادب کے تکفات کی ضرورت ۔ دیکھتا نہیں کہ محراب کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے۔ مسجدوں اور مسجدوں میں نماز بڑھنے والوں کا رخ کعیے کی

طرف ہوں ہے لیکن محراب کی پشت کعبہ کی طرف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ محراب اور قبلہ کی باہمی نسبت ہے۔

### غزل تمبر ۱۹

گرد ره خویش از نفسم باز ندانست ننگش زخرام آمد و پرواز ندانست

وہ میرے سانس اور اپنے راستے کی گرد میں فرق نہ کو سکا۔ اُسے خرام سے عار آئی اور وہ آڑنے سے نا آشنا تھا۔

معشوف نے عاشق کی آواز کو بھی در خور اعتنا نہ سمجھا اور آسے محض گرد راہ سمجھا ۔ معشوق آڑنا نہیں جانتا تھا ورنہ وہ عاشق سے نظر بچاکر اڑکر گزر جانا ۔ اور خراماں خراماں عاشق کے سامنے سے نظر بچاکر اڑکر گزر جانا ۔ اور خراماں خراماں عاشق کے سامنے سے گزریے کو اُس نے عار خیال کیا ۔

زاںساں غم ما خورد که رسوائی مارا خصم از اثر غمزهٔ غاز ندانست لغت: "خصم" دشمن، رقیب.

''غمرۂ غہز'' معشوق کا شیوۂ ناز و انداز جس سے عاشق کی محبت انشا ہو جاتی ہے اور وہ بدنام ہو جاتا ہے۔

رفیب ہر ہمارے غم کا یہ اثر ہؤا کہ اس نے ہماری رسوائی محبت کو سعشوق کے ناز و انداز پر محمول نہ کیا بلکہ اس کی اور ہی ناویل کی کیونکہ اسے اس بات سے دکھ ہوتا تھا ، اور شاعر نے اس کے غم کی یہی توجیہ بھی پیش کی ہے۔

### فریاد که تا اینهمه خون خوردنم از غم یکره بهدلش کرد گزر، راز ندانست

(افسوس) کہ میری فریاد ، جو میں نے غمر میں انبا خون پی کر کی تھی ، انک بار اس کے دل میں سے گزری اور وہ راز کو نہ سمجھ سکا ۔ عاشق نے عمر بھر ضبط سے کام لیا اور خون جگر بیتا رہا ایک نار فریاد لیوں تک آئی اور اس فریاد کا اثر معشوق پر نہ ہؤا ۔

# نازم نگه شرم که دلها ز میان برد زان سان که خودآن چشم فسون ساز ندانست

مجھے محبوب کی نگاہ شرمگیں پر ناز ہے کہ جس نے ہزاروں دلوں کو سوہ لیا لیکن اس طرح کہ خود آس کی چشم سحر کار کو اس کا پتا نہ چلا۔

# یکچند بهم ساخته ناکام گزشتیم من عشوه نه پزرفتم و آو ناز ندانست

ایک دفعہ سیرے اور میرے محبوب کے درسیان ملاپ کی صورت ہوئی لیکن دونوں ناکام رہے اور گزر گئے ۔ میں آس کے عشوے کے اثر کو قبول نہ کر سکا اور آسے دل لبھانے کا انداز مھول گیا ۔

یہ شعر عاشق اور معشوں دونوں کی بے نیازی کی تصویر ہے -

از شاخ گل افشاند و ز خاراگهر انگیخت آثینه ما در خور پرداز ندانست لغت: ''پرداختن'' کا ایک مفہوم صیقل کرنا اور چمکانا بھی ہے۔ چنانچہ اس شعر میں "پرداز آئیم" سے مقصود صیقل آئینہ ہی ہے۔ قدرت نے شاخ سے بھول برسا دیے اور سخت پتھروں سے جواہرات پیدا کیے لیکن ہارے آئینہ دل کو جلا دینے کے قابل نہ سمجھا۔

# گریم که برد موجه ٔخول خواب گهش را در ناله مرا دوست ز آواز ندانست

میں نے نالہ و فریاد کی لیکن مبرا دوست میری آواز کو نہ بہجان سکا ۔ اب میں اس لبے روتا ہوں کہ میرے خونیں آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلے اور آس کی خواب گاہ کو بہا لے حائے ۔

یعنی آه و فریاد تو آس پر اثر انداز نه ہوئی ، شاید آنسو سی کارگر ہو سکیں ـ

> بهمدم که ز اقبال نوید اثرم داد اندوه نگاه غلط انداز ندانست

لغت : "نگاہ غط انداز" سرسری نگاہ ، بے رخی سے دیکھنا ۔

میں معشوق نے مجھ پر ایک سرسری نظر ڈالی ۔ اس پر میں ہے ہمدم نے اس خوش نصیبی پر مبارک بدد دی ، یہ سمجھ کر کہ میرا کچھ تو محبوب پر اثر ہؤا ہے لیکن میرے دوست نے اس دکھ کا خیال نہ کیا جو محبوب کی نگاہ غلط انداز سے مجھے ہؤا۔

مخمور مکافات به خلد و سقر آوبخت مشتاق عطا شعله زگل باز ندانست لغت :''سکافات''= اعال کا بدلہ۔ ''خلد و سقر'' = جنٹ اور دوزخ۔ جو لوگ انسانی اعال کے صلے کے نشے میں مست تھے ، وہ تو جنت و دوزخ میں الجھ گئے اور جو الله معالیٰ کے عام جود و عطا کے مشناق ہیں وہ آگ اور پھول میں فرق نہیں کرنے ۔

مثناقاں عطا کو حق کی طرف سے جو بھی عطا ہو وہ قابل 
وبول ہے۔ ان کی نظروں میں خدا سراپا رحمت ہے ، انھیں اس کی 
رحمت پر بھروسا ہے۔ باقی لوگ اپنے اعمال کے گھمڈ میں دوزخ و 
جنت کے وسوسوں میں گرفتار ہیں ۔

### غالب سخن از هند برود برکه کس اینجا سنگ از گهر و شعبده ز اعجاز ندانست

اے غالب! اپنے کلام کو ہند سے باہر لے چل کہ یہاں نو کوئی مونیوں اور سگریزوں نیز لفطی شعبلہ کاریوں اور معجزۂ فن میں تمیز نہیں کر سکتا ۔

#### 

#### غزل عبر م

هر ذره محو جلوهٔ حسن یکانه ایست گوئی طلسم شش جهت آئینه خانه ایست

کائنات کا ہر ذرہ حسن یک (حسن ازلی) کے نظارے میں ہمہ تن محویب ہو کر رہ گیا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا (جو شش جہت کا ایک طلسم ہے) ایک آئینہ خانہ ہے۔

آئینہ خانے میں ہزاروں آئینے دیواروں پر لگے ہوتے ہیں۔ کوئی حسینہ جب اس آئینہ خانے میں جاتی ہے تو اس کے ہزروں جلوے ہر طرف رونما ہوتے ہیں۔ کائنات اسی آئینہ خانے کی طرح ہے جس میں تمہ مظاہرات عالم ، حسن ازلی ہزاروں عکس کی طرح ہیں۔ گویا یہ عالم ''ہمہ اوست'' ہی کا مظہر ہے۔

بر روے شش جہت در آئینہ باز ہے

# حیرت بدهر بے سروپا می برد موا چوں گوهر از وجود خودم آب و دانه ایست

شاعر کہتا ہے کہ حیرت مجھے اس عالم میں بے سرو پالے جا رہی ہے - موتی کی طرح مجھے اپنی ذات ہی سے آب و دانہ میسر آتا ہے۔

اس دنیا میں جو ایک صلسم حیرت ہے ، انسان کھویا ہؤا سرگرداں رہنا ہے ، اس موتی کی طرح جو صدف میں تنہا ہوتا ہے ـ

> نا چار با تغافل صیاد ساختم بنداشتم که حلقه دام ، آشیانه ایست

میں ہے جار و ناچار صیاد کے تغافل سے موافقت کرلی اور جال کے حلقے ہی کو ایک آشیانہ سمجھ لیا ۔

صیاد، پرمدے کو جال میں امیر کرکے آس کی طرف سے ارادہ اس بے نیاز ہو جانا ہے اور طائر اسبر حلقہ دام میں یوں پڑا رہ جانا ہے جیسے آشیا میں ہو۔ ایک عاشق کا معشوق کے تعافل کا عادی ہونا

بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔

اے وائے بر اسیرے کر یاد رفتہ ہاشد در دام ساندہ باشد صیاد رفتہ باشد

پابستہ نورد خیالی، چو وارسی هر عالمے زعالم دیگر فسانه ایست
تو وہم کی لپیٹ میں آگیا ہؤا ہے۔ جب تو معاملے کی تد تک
پہنچ جائے گا تو تجھے معلوم ہوگا کہ ہر نیا عالم ایک دوسرے عالم
ہی کا فسانہ ہے۔

خود داریم به فصل بهاران عنان گسیخت گلگون شوق را رک گل تازیانه ایست لغت: ''گلگون'' د شیرین کے گهوڑے کا نام تھا عام گھوڑا ''عنان گسیخت د نگام نڑا لینا ۔ آز د ہو جانا ۔

فصل بہار آئی اور میری ساری متانت اور خود داری جاتی رہی۔ بول کہنا چاہیے کہ رگگل اسب شوق کے بیے تازیانے کا کام دنی ہے۔ شعر میں بہار انے پر عشق کے جذبات بے قابو ہو جانے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔

ہر پتھر سر تا سر صراحی کا نمونہ بنا ہؤا ہے ، انگور کی بیل کا ہر پتا شیرہ خانہ کا قفل دکھائی دے رہا ہے ۔

بہارکی آمد نے ایک عجیب ساں پیدا کر رکھا ہے۔ ہر سنگریزہ صراحی بنگئی ہے اور ہر انگور کے پتے سے شراب ٹیکٹی نظر آتی ہے۔

# هر ذره در طریق وفاے تو مئزلے هر قطره از محیط خیالت کرانه ایست

تبری وفاکی راہ میں ہر ذرہ نشان منزل بن گیا ہے اور ہر قطرہ تیرے خیال کے سمندر کا کنارہ ۔

عشق و وفاکی راہ میں ہر قدم پر ہر ذرہ یوں نظر آتا ہے جیسے منرل آپہنچی ۔ محبوب کے تصور کا ہر قطرہ ساحل بن گیا ہے ۔ سفر عشق میں انسان کا تدم نہ جانے کتنی معزلیں اور مسافیس طے کر لیتا ہے ۔

# در پردهٔ تو چند کشم ناز عالمے داغم ز روز گار و فراقت بهانه ایست

میں تیرے پردے میں کب تک ایک دنیا کے ناز اٹھؤں گا۔ دنیا نے مجھے جلا دیا ہے لیکن میں اسے تیرے فراق کے صدموں سے تعبیر کرتا ہوں ۔

عشق نے زمانے کے دکھوں کو بھی محبت میں گوارا کر لیا ہے گویا آنھیں بھی بلند مقام عطا کیا ہے۔ دراصل یہ دکھ بھی محبوب کی محبت کی وجہ سے ملے ہیں۔ وحشت چو شاهدان بنظر جلوه می کند گرد ره و هوا سر زلفے و شانه ایست

وحشت ، ایک حسینہ کی طرح جبوہ گر نظر آتی ہے۔ راستے کی گرد زلع اور ہوا اس کی شانہ کشی کر رہی ہے ۔

وحشت کے عالم میں عاشق سرگرداں ہے اور بیاباں نوردی کر رہا ہے لیکن اس عالم وحشت میں بھی ایک کیفیت ہے کہ اب آسے گرد راہ زلف محبوب معلوم ہوتی ہے جسے ہوا شانے کی طرح سوار رہی ہے ۔ شاعر نے اس وحشت کو ایک ایسی حسینہ قرار دیا ہے کہ حس نے ساری فضا کو حسین و جمیل بنا دیا ہے۔

غالب دگر ز منشا، آوارگی مهرس گفتم که جبهه را هوس آستانهٔ ایست لغت زارجبهمان جبین ، پیشانی ـ

المششاء حوابش

عالب اب آوارگی کی خو ہش کی بات نہ کر۔ میں نے کہہ دیاہے کہ مبری حبیں کو اب کسی ایک آستانے کی تمنا ہے ، جہاں آرام سے سجدہ کیے پڑا رہوں ۔

#### غزل عبر ۱۵

هرچه فلک تخواست است هیچکساز فلک تخواست طرف فقیه مے نه جست بادهٔ ماگزک نخواست لغت : ''گزک''کوئی لذیذ چیز جو شراب پنے والے منہ کا

### دائقہ بدلنے کے سے کھائے ہیں۔

جو کچھ آسان نے نہیں چاہا وہ شے کسی شخص نے آسان سے طلب نہیں کی ۔ فقیہ نے اپنی تنگ ظرفی سے شراب نہ مانگی اور ہاری شراب (شراب نوشی) کو گزک کی ضرورت نہ پڑی ۔

مدرت انسان کو وہی کجھ دیتی ہے جس کا اس میں ظرف ہو۔ دین پرست فقیہ میں شراب نوشی کا ظرف نہ تھا ، وہ اس سے محروم رہا اور ہم میں اس کا ظرف وافر تھا ، اتنی ملی کہ گزک کے چکھنے کی نوبت نہ آئی۔

# غرقه بموجه تاب خورد، تشنه ز دجله آب خورد زحمت سپیچ یک نداد ، راحت سپیچ یک نخواست

غرق آب ہونے والا لہروں کے تھپیڑے کھانا رہا۔ پیاسے نے دریا (دجلہ) سے پانی پیا اور خوب سیراب ہؤ،۔ غرق ہونے والے نے کسی اور کو زحمت نہ دی اور پانی سے سیراب ہونے والے نے کسی اور کو زحمت نہ دی اور پانی سے سیراب ہونے والے نے کسی اور کی راحت کا خیال نہ رکھا۔

دنیا میں دکھ سمنے والا بھی تنما دکھ سمتا ہے اور سکھ آٹھانے والا بھی تنما سکھ آٹھانا ہے۔ جس عالم میں بھی ہو کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا ۔

جاہ زعلم ہے خبر، علم ز جاہ ہے نیاز سم محک تو زرنہ دید، سم زر من محک نخواست لغت:''عک''='کسوٹی:

جاہ و حشمت (والے) علم سے بے گانہ ہوئے ہیں اور علم، جاہ وحشمت سے بے نیاز۔ تیری کسوٹی نے سونا نہ دیکھا، میر بے سونے

کو کسوٹی کی ضرورت نہ پڑی ۔

امارت پرست انسان کو علم کی دولت نصیب نہیں اور صاحب علم کو زر و مال کی پروا نہیں ۔

شحنه دهر برملا هر چه گرفت ، پس نداد کاتب بخت در خفا هر چه نوشت حک نخواست لعت: ''شعنه''= کوتوال ـ ''شعنه دېر = زمانے کی دست برد ''کاتب بخت''= کاتب تقدیر.

"برملا اور در خفا" اعلانیہ اور پوشیدہ ۔ دونوں مفظوں میں معنوی تضاد ہے اور شعر کے باقی الفاظ سے مل کر جو بڑے برجستہ اور مترنم واقع ہوئے بیں، شعر میں موسیقیت پیدا کر رہے ہیں ۔

زمانے کی دست برد انسان سے جو کیچٹے چھین لیتی ہے ، واپس نہیں دیتی اور کاتب تندیر جو کچھ لکھ دیتا ہے اُس میں سے کسی لفظ کو نہیں کاٹتا ۔

خون ِ جگر بجاے مے مستی ما قدح نداشت نالہ ٔ دل نواے نے ، رامش ما غچک نجواست

لعت :''غچک'' = سارنگی ، اسے غژک بھی لکھتے ہیں۔
''راسش'' = نغمہ

ہاری قسمت میں شراب کی جگہ خون جگر تھا۔ ہارے نشے کو جام و ساغر کی حاجت نہیں تھی۔ (ہری عزم میں) ہارے نالہ دل ہی ۔ (ہری عزم میں) ہارے نالہ دل ہی ۔ اواز نے کا کام دیا ۔ ہارے نغمے کو سارنگی درکار نہ تھی ۔ ہم خون جگر پیتے رہے اور اسی میں سرشار رہے ۔ فریادیں کیں اور وہے بارا نغمہ تھیں ۔

زاهد و ورزش سجود ، آه ز دعوی وجود تا نه زد اهرمن رهش ، بدرقه ٔ ملک نخواست

(الله الله!) زاہد کی یہ پیہم سجدہ ریزیاں (جیسے وہ سجدوں کی ورزش کر رہا ہو) ۔ افسوس جب تک اس میں ان سجدں سے کبر و نار پید! نہ ہوا اور غرور نفس کے ہاتھوں شیطان نے اسے گمراہ نہ کیا ، زاہد نے فرشتے کو اپنا رہنا نہ بنانا جاہا ۔

فرشتوں کا وجود کبر و غرور سے پاک ہوتا ہے۔ اُن میں زہد \_ ہے ریا ہوتا ہے۔ وہ زاہد کی طرح ، غرور نفس میں مبتلا نہیں ہوتے \_

بحث و جدل بجاے ماں ، میکدہ جوے کاندراں کس نفس از جمل نہ زد، کس سخن از فدک نخواست

لغب: ''بجائے ماں''ے بمفہوم بجائے دار یعنی یونہی رہنے دے۔ مولانا حالی اس شعر کی شرح ہوں کرتے ہیں جو بہت خوب اور واضح ہے۔

"بجث و جدال کو یومی رہنے دے اور سے خانے میں جاکہ وہاں نہ جمل کا جھگڑا ہے نہ فدک کا قصہ ہے" ۔ جمل سے دراد جنگ جمل ہے جس میں حضرت عائشہ رہ جمل یعنی اونٹ پر سوار ہو کو حضرت امیر (علی رہ) سے بڑنے گئی نہیں ۔ فدک ایک کھجوروں کا باغ تھا جس پر حضرت سیدة النساء فاطمہ زھرائ نے حضرت ابوبکر صدیق رہ کی خلافت میں وراثت کا دعوی کیا تھا ۔

یہ دونوں جھگڑے من جملہ آن بے شار نزاعوں کے ہیں جن پر سنی شیعہ حضرات میں ہمبشہ ہزاع رہتی ہے ۔

## گشته در انتظار پور، دیدهٔ پیر ره سفید در ره شوق،همرهی دیده ز مردمک نخواست

اس شعر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے فرزند یوسف کی حداثی میں بینائی کھو دینے کی طرف شارہ ہے۔ اسے علم بدیع میں صنعت تلمیح کہتے ہیں۔

بیٹے کے انتظار میں ہیر رہ (حضرت یعقوب<sup>4</sup>) کی آنکھیں الدھی ہو گئیں۔ شوق محست کی راہ میں انھوں نے آنکھوں کی پتنی کی ہمراہی بھی طلب نہ کی، یعنی حضرت یعقوب<sup>4</sup> کی محبت اور شوق کا یہ عالم تھا کہ بیٹے کے انتظار میں نابینا ہو گئے۔ اس شوق کی محویت میں انھوں نے نکھوں کی بینائی کو بھی اپنا ہمراہ نہ بنانا چاہا۔

# حسن چه کام دل دهد چوں طلب از حریف نیست خست نگاه گر جگر خسته ز لب ممک نخواست

لغب: "حریف" = مقابل کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں حسن کا مقابل عشق ہے۔ جب مقابل یعنی عشق کی طرف سے طاب کے جذبے کا اظہار نہ ہو تو حسن اس کی دلی خواہش کو کیوں کر پورا کر سکتا ہے۔ عاشق خستہ جگر نے منہ سے تمک نہ مانگا ، نگاہ عاشق خستہ ہو کر رہ گئی۔

عاسق کا جگر زخمی ہو چکا ہے۔ اب اس کی بہ آرزو ہے کہ حسن زخم جگر پر بمک ریزی کرے لیکن یہ بت وہ سہ سے نہیں کہنا ، محض خاموش نگاہوں سے کہہ رہا ہے۔ محبوب تغافل سے کام لے رہا ہے اور عاشق کی اس آرزو کو بے طلبی پر محمول کرتا ہے چنانچہ آرزو

پوری نہیں ہوتی اور عشق کی نگاہ خاموش التجائیں کرنے کرتے تھک جاتی ہے ۔

خرقه خوش است در برم پرده چنیں خشن خوش است عشق به خار خار غم پیرهنم تنک نخواست

میرے تن پر گداری ہی اچھی لگتی ہے ۔ یہ ایک موٹا اور سخت لباس ہے جو خوب پردہ پوشی کر لیتا ہے ۔ اسی لیے عشق نے اس غم کی تارپ میں میرے جسم پر ہلکا لبس گوارا نہیں ۔

گدڑی گویا اک طرح کا پردہ ہے جس سے سرض میں اضافہ ہونے کا خدشہ نہیں اور اس نے غم عشق کو بھی چھپا رکھا ہے۔

رند ہزار شیوہ را طاعت حق گراں نبود لیک صنم به سجدہ در ناصیه مشترک نخواست لیک صنم به سجدہ در ناصیه مشترک نخواست لغت: ''رند ہزار شیوہ'' = رند جس کی زندگی کے کئی ایک رنگ اور تیور ہوں ۔ وسیع مشرب

ایک وسیع مشرب رند کے لیے خداکی بندگی کوئی مشکل چیز نہ تھی ، لیکن جو جبیں میرے آگے سجدہ کرتی ہے وہی کسی اور کے آگے بھی جھکے ۔

شاعر لے ایسی جبیں کو جو کئی جگہ جھکے مشترک ناصہ کہا ہے جو بہت خوبصورت ہے ۔

سهل شمرد و سرسری ، تا تو ز عجز نشمری غالب اگر بداوری داد خود از فلک نخواست لغت : شعر میں ''تا'' کا حرف، حرف تنبیہ ہےکہ دیکھنا ، ہشیار ۔

غالب نے اگر اپنا انصاف فلک سے طلب نہ کیا تو کہیں اسے اس کے عجز پر عمول نہ کر لینا ۔ اس نے اس بات کو گھٹیا تصور کیا اور اپنی کسر شان سمجھا ۔

#### غزل مبر ۱۹

ما لاغریم گر کمر یار نازک است فرقے است درمیانہ کہ بسیار نازک است

اگر کمر بار نارک ہے تو ہم لاغر ہیں ۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس کی کمر بہت نازک ہے ۔

# دارم دلے زآبلہ نازک نہاد تر آہستہ ہانہم کہ سر خار نازک است

میرا دل میرے پاؤں کے چھالے سے بھی زیادہ نازک ہے۔ میں سنبھل سنبھل کے قدم رکھتا ہوں کہ کانٹے کی نوک بڑی نازک ہے۔

چلتے چلتے پاؤں ہیں چھالے پڑ گئے ہیں ۔ چھالے بہت نازک ہوتے ہیں ۔ ذرا کانٹا چھو جائے تو پھٹ جاتے ہیں ، لیکن عاشق کا دل آن سے بھی نازک ہے ۔ وہ رک رک کر قدم رکھتا ہے اس لیے نہیں کی ڈرتا ہے ، کہیں کانٹا چھتے سے چھالے پھٹ نہ جائیں بلکہ اسے نوک خار کا خیال ہے کہ اسے پاؤں سے ٹھیس نہ لگ جائے کیونکہ وہ بھی جہت نازک ہے ۔

از جنبش نسیم فرو ریزدے زہم ما را چو برگ گل درودیوار نازک است ما را چو برگ گل درودیوار نازک است پھول کی پتی کی طرح ہارے (گھر کے) در و دیوار نازک ہیں۔ ہاکی سی ہو کی جنبش سے درہم برہم ہو کر گر پڑتے ہیں۔

با ناله ام زسنگ دلی هاے خود مناز غافل مقاش طاقت کہسار نازک است

لغت: ''قاش'' = (لباس) ساز و سامان اور بے کار شے۔ اس اعتبار سے یہ لفظ بھاں بہت موزوں ہے۔

مبری نالہ و زاری کو سن کر یہ نہ سمجھ کہ یہ تیری سنگدلیوں کا اثر ہے اور اس پر فخر نہ کر۔ نادان! اس کہسارکی طاقت ہی حقیر سی ہے ، یعنی معشوق کی سنگدلیوں کے پتھراؤ سے دل پر کیا چوٹ لگے گی اور کوئی کیا فرباد کرے گا ، وہ پتھر تو بڑے نازک ہیں۔

> زحمت کشید وآل مڑہ برگشت ہمچناں ما سخت جان و لذت آزار نازک است

آن بلکوں نے یونہی آبھر کر دیکھا اور پھر پلٹ گئیں۔ بیکار زحمت آٹھائی۔ ہم سخت جان واقع ہوئے ہیں اور معشوق کی دلازاری کی لذت بہت نازگ ہے۔

رسوائیے مباد خود آرائی ترا گل 'پر مزن که گوشه' دستار نازک است زینت و آرائش کے لیے لوگ دستار پر پھول لگا لیتے تھے۔

معشوق سے خطاب کر کے کہنا ہے:

کہیں تیری آرائش کا شوق ہی رسوا نہ ہو جائے۔ اتنے پھول گوشہ ٔ دستار پر ٹہ لگا کیونکہ وہ بہت نازک ہے۔

یعی تمائش حد سے بڑھی تو رسوا ہو جاؤ کے اور برداشت نہ کر سکو گے۔

> ترسم تپش زبند بروں افکند مرا تاب کمند کاکل خمدار نازک است

معشوق کی زلف خمدار کی کمد کے پیچ و تاب بڑے نازک ہیں۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں سیرے دل کی حرارت سے اس کمند کے بند پگھل نہ جائیں اور مجھے باہر نہ پھینک دیں۔

حسن معشوق کی گرفت لڑی نازک ہوتی ہے ۔ عاشق کی ہے نابیوں سے گھیرا کر کسی وقت بھی گرفت ڈھیلی پڑ سکنی ہے ۔

از جلوه ناگداختن و رُو نساختن آثینه را به بیر که چه مقدار نازک است

لغت: ''رو ساختن'' رو کے ایک معنی شرم کے ہیں۔ رو ساختن ، شرم کرنا۔

معشوق کے جلوے سے جلتا بھی نہیں اور پھر اُسے اس بات سے حجاب بھی نہیں آتا۔ آئینے کو دیکھ کتنا ٹازک واقع ہؤا ہے۔

می رجحد از تحمّل ما بر جفاے خویش هاں شکوۂ که خاطر دلدار نازک است پہم معشوق کے جورو جفاکو برداشت کر لیتے ہیں اور وہ

ہمارے اس تحمل پر برہم ہوتا ہے ۔ اس کی جفا کا شکوہ کرو کہ اس کی طبیعت بڑی نازک واقع ہوئی ہے ۔

عاشق ضبط سے کام لیتا ہے اور جفاے معشوق پر تحمل کرتا ہے مگر وہ اس پر بھی رنجیدہ ہوتا ہے لہذا فریاد لازم آتی ہے ۔

از ناتوانی جگر و معده باک نیست غالب دل و دماغ تو بسیار نازک است غالب دل و دماغ تو بسیار نازک است غالب اگر تیرا جگر اور معده کمزور ہے تو کوئی ڈر نہیں ، نیرا دل و دماغ بہت نازک ہے (یہ نازکی بہت خوب ہے)۔

### غزل مبر عو

رامشب آنشیں رُوے گرم ِ ژند خوانی هاست کز لیش نوا هر دم در شرر فشانی هاست

لغت: ''ژند'' = آتش پرستوں کے پیغمبر زرتشت کی کتاب ۔ ژندکی کتاب پر ذیبی حاشیے لکھے گئے ، وہ کتاب پاژند کہ لائی ۔

''ژند'' لغوی طور پر ''پاره'' ہے۔ چونکہ ژند پاره پاره ، سوره سوره کی صورت میں تھی اس لیے یہ نام پایا۔ پھر ژند کا مفہوم پاره بزرگ و عظیم ہؤا۔ چنانچہ ژند پیل یا ژنده پیل بڑے ہاتھی کو کہتے ہیں ۔

آج رات ایک ایسا آتشیں چہرہ معشوق ژند خوانی کر رہا ہے کہ اس کے لبوں سے جو نوا ابھرتی ہے ہر لحظہ شرر فشانی کر رہی ہے۔ تا در آب افتاده ، عکس قدِّ دلجوئش چشمه سمچو آئینه فارغ از روانی هاست

جب سے اس کے دلکش قد کا عکس پانی میں پڑا ہے ، آئینے کی طرح چشمہ بھی اپنی روانیوں سے فارغ ہو گیا ہے۔ پانی میں اگر روانی نہ ہو تو وہ آئینے کی طرح ہونا ہے۔

عکس محبوب سے صرف آئینہ ہی حیرت زدہ نہیں ہوا ، بہتے ہوئے چشمے کا آپ رواں بھی تھم گیا ہے۔

شاعر نے ''دلکش'' کے لیے ''دل جو'' کا لفظ استعال کیا ہے۔ ''جو'' ندی کو بھی کہتے ہیں ۔ جو سے رعابت لفظی پیدا ہوگئی ہے ۔

در کشا کش ضعفم نگسلد روان از تن اینکه من ممی میرم ، هم ز ناتوانی هاست

صعف کی کشمکش میں الجھ کر میری جان تن سے نہیں نکلتی ۔ یہ جو میں نہیں مرتا ، یہ بھی دتوانیوں کے باعث ہے۔

از خمیدن پیشتم، رُوے در قفا باشد تا چہا دریں پیری حسرت جوانی ہاست

میری پیٹھ کے جھکنے سے میری نظر پیچھے کو پڑتی ہے۔ اس بڑھایے کے عالم میں جوانیوں کی کتنی حسرت ابھی ہے۔

بوڑھے آدسی کی پیٹھ جھکنے سے اس کا سر بھی جھک جاتا ہے۔ اور یوں معلوم ہوتا ہےکہ وہ پیچھے کو سڑ کر جوانی کو دیکھ رہا ہے۔ کشته دل خویشم کز ستمگران یکسر دیده دلفریبی ها، گفت مهربانی هاست

میں اپنے دل کا سارا ہؤا ہوں کہ اس نے ستمگر حسینوں کے ہاتھوں سربسر دلفریبیاں دیکھی ہیں اور یہی کہتا رہا ہے کہ یہ مہربانیاں ہیں ۔

سو کے من نگہ دارد چیں فگندہ در ابرو باگراں رکابی ہا خوش سبک عنانی ہاست

لغت: ''گراں رکابی'' رکاب کا بھاری ہونا یعنی سست رفتاری۔ ''سبک عنانی'' لگام کا ڈھیلا ہونا یعنی تیز رفناری ، گراں رکابی کی ضد۔

محبوب عاشق کی طرف دیکھتا بھی ہے اور ابرؤں پر بل ڈالے ہوئے ہے۔ چونکہ ابرو کی صورت رکاب کی سی ہے اس لیے اُن پر شکن پڑنے سے وہ گراں ہو گئے ہیں۔

یعنی معشوق ایک طرف تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری توجہ اور تیزی سے عاشق کی طرف مائل ہے لیکن ابرو کے شکن اس توجہ میں حائل ہو رہے ہیں ۔

دائم از سر خاکم رخ نهفته بگزشتن هان و هاں! خدا دشمن! ایں چه بدگمانی هاست

میری قبر پر سے ہمیشہ منہ چھیا کے گزر جانا ، ہاں اے خدا دشمن تو ہی بتا دے کہ یہ بدگانیوں کا کیا انداز ہے۔ شوخی اش در آئینہ محو آن دهن دارد چشم سحر پردازش ، باب نکته دانی هاست آس کی شوخی آئینے میں اسے دہن کے دیکھنے میں مصروف رکھتی ہے۔ آس کی چشم سحرطراز ، آنکھ کیا نکتہ دانیوں کا ایک باب ہے۔

یا عدو عتابستے وزمنش حجاب استے وہ چه دلریائی ها ، هے چه جاں ستانی هاست رقیب کے ساتھ عتاب کا رویہ ہے اور مجھ سے آسے حجاب ہے . دلرہائی ہے تو عجیب اور جانستانی ہے تو عجیب ۔ رقیب کے ساتھ غصے سے پیش آنا عشق کے لیے دلفریب سخ اور عاشق سے حجاب کرنا ادا ہے جانستاں ہے ۔ دونوں تیور عجب ہیں ۔

اے کہ اندریں وادی مؤدہ از ہما دادی
بر سرم ز آزادی سایه را گرانی هاست
اے خدا تو نے اس دنیا (وادی) میں ہما (کے سامے) کا مؤدہ
سنایا۔ میں ان باتوں سے آزاد ہوں۔ میری اس آزادی سے میرے سر پر
سایہ پڑنے سے گھبراتا ہے۔

ذوق فکر غالب را بردہ ن ابجمن بیروں

با ظموری و صائب محو ہم زبانی ہاست

فکر سخن کی لذت غالب کو انجمن سے بہر لے گئی ۔ وہ ظموری
اور صائب کی ہم زبانی میں محو ہے ۔

غالب کو اپنے عہد کے سخنوروں سے ظہوری و صائب جیسے زیادہ سرغوب تھے جن کا وہ اپنے آپ کو پیرو کہتا تھا اور اسی بات پر نازاں تھا ۔

#### غزل عبر ۱۸

جیب مرا مدوز که بودش نه مانده است تارش زہم گسسته و پودش نه مانده است میرا گریبان نه سی که اس کا اب کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ اس کا تانا بکھر چکا ہے اور بانا باقی نہیں رہا۔

سرگرمی خیال تو از ناله باز داشت دل پاره آتش ایست که دودش نه مانده است

تبرے تصور کی گرمی (محویت) نے مجھے فریاد کرنے سے روکے رکھا ۔ دل وہ آگ کا ٹکڑا ہے کہ جس سے کوئی دھواں نہیں آٹھتا ۔ فریاد کے آٹھنے کو دھواں آٹھنے سے تشبیہ دی گئی ہے ۔

داد از تظلمے که بگوشت ممی رصد آه از توقعے که وجودش نه مانده است انسوس آس دکھ بھری فریاد پر جو تیرے کان تک نہیں پہنچتی ۔

افسوس اس توقع پر کہ جس کا کوئی وجود باتی نہیں رہا ۔

چوں نقطه اختر سیه از سیر باز ماند گوئی دگر هبوط و صعودش نه مانده است

لغت ؛ ''سیر'' ہے گردش ، حرکت ۔

''ڀٻوط و صعود'' 🗠 غروب و طنوع ۔ گرنا اور آبھرنا۔

ہاری قسمت کا سیاہ ستارہ نقطے کی صرح ابک جگہ ٹھمہر چکا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی غروب و طلوع باقی نہیں رہا ۔

مکتوب ما به تار نگاہ تو عقدہ ایست کز ہیچ رُو امید کشودش نه ماندہ است ہار خط تیری نگاہ کے تار میں ایسی گانٹھ کی طرح ہے جس کے کھلے کی کسی صورت بھی کوئی امید نہیں۔

دل را به وعدهٔ ستمے می تواں فریفت نازے که بر وفائے تو بودش نه مانده است اب تو دل کو تیرے وعدهٔ ستم ہی سے بہلایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اسے جو تیری وفا پر ناز ہوتا تھا وہ باق نہیں رہا۔

آفتادگی کماز دل ناتوان ماست درد سر قیام و قعودش نه مانده است انتهائی خستگی اور بے چارگی میں گرے ہوئا ہی ہارے

دل ناتواں کی نماز ہے۔ اب قیام و قعود کی کوئی د<mark>رہ سری باقی نہیں</mark> رہی -

دل جلوہ می دھد ھنر خود در انجمن رحمے مگر بجان حسودش نه ماندہ است ہارا دل معفل میں علانیہ (اپنے جذبہ وفا کے) جوہر دکھاتا ہے۔ اور آسے حسد کرنے والے کی جان پر کوئی ترس نہیں آیا ۔ عاشق ب اپنی وفا پر نازاں ہے اور کھلم کھلا اس کا اعلان بھی کرتا ہے۔ اس بات کا مطلق خیال نہیں کرتا کہ حاسد کو اس سے دکھ ہنچے گا۔

دل در غم تو مایه به رهزن سپرده است
کار از زیال گذشته و سودش نه مانده است
بهارے دل نے غم میں اپنی ساری بضاعت رہزن کو سونپ دی
ہے۔ اب معاملہ فکر زباں سے گزر چکا ہے اور نفع کا کوئی امکان باقی
نہیں رہا ۔

غالب زباں بریدہ و آگندہ گوش نیست

اما دماغ گفت و شنودش نه ماندہ است

لغت: ''زباں بریدہ'' = جس کی زبان کٹ گئی ہو۔

''آگدہ گوش'' = جس کے کان بند ہو گئے ہوں۔ یہ دونوں

ترکیبیں فاعلی معنے دیتی ہیں۔

''دماغ'' = دوق ، کیفیت۔

غالب کی کوئی زبان تو نہیں کٹ گئی ، اس کے کان تو بند نہیں ہوئے۔ ہاں اب کچھ کہنے سننے کا ذوق ہی جات رہا ہے۔

غالب كا اردو شعر ديكهيے:

ہے کچھ ایسی ہی بات کہ 'چپ ہوں ورند کیا بات کر نہیں آتی

### غزل مبر ۱۹

## بلبل دلت به نالهٔ خونس به بند نیست آسوده زی که یار تو مشکل پسند نیست

اے بلبل! تیرا دل (ہماری طرح) خونیں فریادیں کرنے کا پابند نہیں ۔ تجھے آسودگی سے رہنا چاہیے (اور اس بات کا شکر کرنا چاہیے) کہ تیرا محبوب (گل) مشکل پسند واقع نہیں ہؤا (کہ وہ تجھ سے ہر لحظہ کوئی دشوار اور کٹھن کام کے سر انجام دینے کی توقع رکھے۔ تو کس لیےفریاد کر رہی ہے۔ آہم تو مجبور ہیں) ۔

## اندازه گیر دُوق غمم در مذاق من تلخاب گریه را ممک زهرخند نیست

آنسوؤں کا ذائقہ تلخ ہونا ہے اس لیے شاعر نے تلخاب گریہ کے الفاظ اسعال کیے ہیں۔ آنسوؤں میں کچھ تمکینی بھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے نمک کا لفظ لایا ہے جو موزون ہے۔ "زہرخند" اوہری ہنسی کو کہتے ہیں ، یعنی دل غیزدہ ہو اور لب سسکرا رہے ہوں ، ایسی حالت کو زہرخند کہا جاتا ہے۔

میرے مذاق سے میرے ڈوق عم کا اندازہ کر لے ۔ میرے تلخ آنسوؤں میں زہرخند کا نمک شامل نہیں ۔

عاشق کا دل غم سے لعریز ہے اور اس کے چہرمے پر جھوئی ہنسی بھی نہیں آئی۔ اور یہ حالت غم سے بھی آسودگی اور لذت اندوزی کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے۔

عهد وفا زسوئے تو نا استوار بود بشکستی و ترا به شکستن گزند نیست

تیری طرف سے جو عہد وف باندھا گیا بھا وہ کمزور سا تھا۔ نو نے اُس عہد کو توڑ دیا اور اس سے تجھے کیا تکیف ہوئی (دکھ تو ہمیں ہوا)۔

دوسرا یہو یہ بھی ہے کہ عہد ہی بودا باندھ گیا تھا۔ اس کے توڑنے میں کونسی تکلیف درکار تھی۔ غالب کا یہ شعر دیکھیے: تری نازکی سے جانا کہ بندھا تھا عہد بودا کہیں تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا

از دوست میل قرب به کشتن غنیمت است گرتیغ ور کهان به نشاط کمند نیست

تیخ قاتل کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تیر کان میں رکھ کر چلایا جاتا ہے۔ بہر حال ہے۔ کمند دور سے پھینک کر شکار کو اسیر کیا جاتا ہے۔ بہر حال کسی کو مارنے کے لیے تیخ و تیر ضروری ہوتے ہیں ، کمند نہیں۔ اور یہ دونوں کمند سے بہتر ہوتے ہیں ، ہر چند کہ ان دونوں کا مزہ وہ نہیں ہوتا جو کمند سے کسی کو اسیر کرنے میں میسر آتا ہے۔ پھر بھی جب

معشوق ، عاشق کے قتل کے لیے ، عشق کے قریب آنے کی خواہش ظاہر کرے تو اس کی خواہش قرب بڑی غنیمت بات ہے ورنہ وہ تو عاشق کو اسیر کمند عشق کر کے بے نبازی سے دور دور پھرتا ہے ۔

## بر یاد تو کدام پری خوان بخور سوخت کو شرمسار دعوت نا سود مند نیست

بعض لوگ سحر سے پریوں کو بلانے ہیں اور اس عمل میں جو کھچھ کیا جاتا ہے اُس میں ایک شے بجور (خوشبو) کا جلانا بھی ہے۔ پری خوانی کی جو کوشش ناکام رہے گی وہ ''دعوت ناسودمند' ہوگی ۔ شاعر کہتا ہے کہ کس پری خواں نے تبری یاد میں بخور کو جلایا کہ اُسے پری کو دعوت دینے کی ہے کار کوشش پر شرمساری نہیں ہوئی ۔

معشوق ایک پری ہے۔ جو کوئی اسے آنے کی یا بلانے کی دعوت ناسودمند دعوت دیتہ ہے، وہ غلطی پر ہے۔ اسکی یہ دعوت ، دعوت ناسودمند ہے کیونکہ معشوق ہوں نہیں آتا۔ مزہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو اپنی اس دعوت ناسود مند پہ شرسساری بھی نہیں ہوتی۔

ہم نے اس شعر میں ''کو'' کا لفظ رکھا ہے۔ اس کی دوسری صورت ''گو'' ہے جسے بعض تازہ مطبوعہ نسخوں میں ترجیح دی گئی ہے۔ ایسی صورت میں شعر کا مفہوم یہ ہوگا کہ کس بری خواں نے تیری یاد میں بخور جلایا ؟ کمہ دو کہ ایسا شخص اپنی دعوت ناسود مند یہ شرمسار نہیں ہے۔

آں لابہ ہاے مہر فزا را محل نماند برخواں خود ان یکاد کہ مارا سپند نیست لغت ; '' سپند'' = وہ کالا دانہ جو نظر بدکو دفع کرنے کے لیے جلاتے ہیں (پنجابی ، ہرسل) ۔ سپند جلانا ایک طرح کی خوشامد (لابہ) ہوتی ہے جس میں مہر و محبت کا جذبہ کار گر ہوتا ہے کہ مضرات دور ہو جائیں ۔

''اِن یکاد'' میں سورۂ قلم کی اس آیہ'' پاک کی طرف اشارہ ہے جو نظر بد دور کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے ۔

إن يكاد الذين كفرو ـ ـ ـ ـ ـ

اب مہر و محبت پیدا کرنے والی خوشامدوں کا موقع (گنجائش) نہیں .. اب تو اِن یکاد پڑھ کہ ہارے پاس (آگ کی روک تھام کے لیے) کوئی سپند نہیں (اب ہم آگ میں کود پڑنے اور جل جانے پر آمادہ ہیں) ۔

# یے خود بزیر سایہ طوبلی غنودہ ایم شبگیر رهروان تمنا بلند نیست

لغت: "شبگیر" = صبح سے پہلے وقت کو کہتے ہیں۔ یہ
ایوارکی ضد ہے جو عصر یا دیگر کے لیے مستعمل ہے۔ شبگیر
صبح کے سفر کے معنوں میں آتا ہے اور آس شور اور تعرے کے لیے
بھی استعال ہوتا ہے جو سفر کے وقت بلند ہوتا ہے۔ یہی چیز ایوار
پر بھی عائد ہوتی ہے۔ بہر حال شبگیر کے شور کی بڑی خوبی اس کا
بلند ہونا ہے ۔ شاعر شعر میں اسی رعیت سے بلند کا فظ لایا ہے۔

(ہم رہروان تمنا ہیں) رہروان تمنا کا نعرۂ سفر بلند نہیں ہوتا (خاموش ہوما ہے) ۔ ہم تو سایہ طوبی تلے بے خود پڑے اونگھ رہے ہیں ۔

عاشق دل ہی دل ہیں محبوب سے تمنائیں وابستہ کیے رہتے ہیں گویا رہروان تمناکا سفر شوق خاموشی سے ہوتا ہے اور اس سفر میں

نه جائے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک عاشق ان تمناؤں میں کھویا ہوا ایسا ہے جیسے آسان پر سایہ طوبی تلے آرام سے اونگھ رہا ہو۔

# ہنگامه دلکش است، نویدم بخلد چیست اندیشه بے غش است، نیازم به پند نیست

دنیا کے ہنگامے اتنے دلکش ہیں بھر مجھے جنت کی خوشخبری کیوں دی جا رہی ہے۔ سیرے خیالات بڑے صاف اور پاکیزہ ہیں، سیں پند و نصیحت کا نیازمند نہیں ہوں (یعنی نصیحت درکار نہیں).

# مے نوش و تکیہ بر کرم کردگار کن خط پیالہ را رقم چون و چند نیست

لغت ہ''خط پیالہ'' اسے خط ایاغ بھی کہتے ہیں۔ وہ خط جو جام سے میں کھنچے ہوں۔ وہ خط جو جام سے میں کھنچے ہوں ۔ وہ خط جو جام سے میں کھنچے ہوں اور ان کا مقصد شراب کی مقدار کو جانچنا ہوتا ہے تا کہ ہر سیخوار کو اس کے ظرف کے مطابق پلائی جا سکے ۔

شراب پی اور اللہ تعالیٰ کی بخشش پر بھروسا کر۔ بخط پیالہ کوئی ایسی تحریر نہیں کہ جس کا مفہوم کیوں اور کتنی ہے۔ یعنی اگر خاص مقدار تک بی جائے تو قدرت معاف کر دے گی۔

تو جتنی چاہے پی لیے ، خدا بخشنے والا ہے۔

غالب من و خدا که سرانجام برشگال غیر از شراب و انبه و برفاب و قند نیست غیر از شراب و انبه و برفاب و قند نیست غالب ، خدا کا زام لے کر سچ کہنا ہوں کہ بزسات کی آمد کا

نتیجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ شراب ہو ، آم ہوں ، برف کا ٹھنڈا پانی ہو اور قند ہو۔

#### غزل مبر . ۲

منع ما از باده عرض احتسالے بیش نیست محتسب! افشردهٔ انگور آلے بیش نیست لغت: المتساب اللہ داروگیر، حساب گیری مینسب المحتساب کرنے والا ، کوتوال مینسب المحتساب کرنے والا ، کوتوال مینافشرده اللہ دس -

ہمیں شراب سے روکنا ، سواے اس کے کہ احتساب کا مظاہرہ کیا جائے اور کچھ نہیں ۔ اے محتسب! آخر شراب ( نگور کا رس) پانی سے زیادہ کوئی شے نہیں (یعنی پانی ہی تو ہے)۔

ریخ و راحت بر طرف ، شاہد پرستاریم ما دو زخ از سرگرمی نازش عتائے بیش نیست ریخ و راحت کا کیا ذکر ، انہیں چھوڑو ، ہم تو محبوب کے پرستار ہیں۔ دوزخ اس کے (محبوب کے) نازکی سرگرمی کا ایک پہلو ہے جسے عتاب کہا جاتا ہے۔

خارج از ہنگامہ سرتا سر به بیکاری گزشت رشته عمر خضر مد حسالے بیش نیست دنیا میں خضرکی زندگی جوداں کا بڑا چرچا اور ہسگاسہ ہے۔ شاعر کہتا ہے: ایک ہنگامے کے سوا خضر کی زندگی ساری کی ساری بے کاری میں گزری۔ عمر خضر کا ساسلہ ایک مد حساب سے زیادہ کچھ نہیں ۔

قطره و موج و کف و گرداب جیحون است و بس ایس من و مائی که می باللہ حجائے بیش نیست لغت: "من وسا" حیں اور ہم۔ من و مائی ، میں ہوں ہم ہیں، دعوی کرنا ۔

''جیحوں''نے مشرقی ایران کے ایک دریا کا نام ہے۔ عام دریا اور سمندر کے مفہوم میں بھی استعال ہوتا ہے ، جیسے دجلہ ۔
''بالیدن'' پھولنا ۔ فخر و ناز کرنا ۔ اترانا ۔

قطرہ ، لہر ، جھاگ ، بھمور یہ سب کے سب جیموں ہی تو ہیں (اس سے الگ تو کچھ نہیں) یہ جو میں ہوں اور ہم ہیں کے دعوے ، تعمیاں ہو رہی ہیں ، محض حجاب ہیں اور کچھ نہیں ۔

ہے 'مشتمل نمود صور پر وجود بحر یاں کیا دھرا ہے قطرہ و موج و حباب میں

خویش را صورت پرستان هرزه رسوا کرده اند جلوه می نامند و در معنی نقائے بیش نیست ظاہر پرستوں (صورت پرستان) نے اپنے آپ کو بے فائدہ بدنام کر رکھا ہے ورنہ جسے وہ جلوہ کہتے ہیں در اصل (در معنی) و ایک نقاب سے زیادہ کچھ نہیں ۔ (جو حسن ازلی کے چہرے پر پڑا ہوا ہے) ۔

شوخی و اندیشہ ٔ خویش است سر تا پاے ما تار و پود ہستی ما پیچ و تالے بیش نیست ہارا وجود سر تا پا ہمارا ہی فکو اور اس کی شوخی ہے۔ ہماری ہستی کا تار و پود (تانا بانا) پیچ و تاب کے سوا کچھ نہیں۔

انسان اپنی ہستی کی کنہ کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ ایک پیچ در پیح معا ہے اور آسی میں انسان الجھا ہوا ہے۔ یہی آس کی ہستی ہے۔

# زخم دل لب تشنه شور تبسّم هاے تست ایں عکداں هابه چشم ما سرامے بیش نیست

اصل میں بہارا زخم دل تبرے تبسم کے نمک کا پیاسا ہے۔ باقی یہ جو دنیا میں ویسے نمکدان بیں وہ بہاری نظر میں سراب (چھلاوے) کی حیثیت رکھتے ہیں۔

عام نمک سے عاشق کے دل کے زخم لذت اندوز نہیں ہو سکتے ۔ یہ کام تو معشوق کے تبسّم کی نمکینی ہی سر انجام دے سکتی ہے۔

# نامه بر از پیشگاہ ناز ، مکتوب مرا پاسخے آوردہ است اما جوالے بیش نیست

لغت: ''باسخ'' تدیم فارسی''باے سخوں'' تھا بعنی وہ الفاظ جو کسی خط یا دفتری نوشتے میں لکھے جائے تھے ، جسے انگریزی میں ریمارکس کہتے ہیں ۔ باے سخوں مخفف ہو کر پاسخ ہو گیا ۔ سخن کا لفظ تین طرح آتا ہے : سخن ، سخن ، سخن ، سخن ۔

پاسے کا لفظ پاسُخ بھی آتا ہے اور پاسُخ بھی۔ اساتذہ نے دونوں کو جائز قرار دیا ہے۔

مرزا غالب نے پاسخ اور جواب میں فرق کیا ہے۔ پاسخ وہ جواب ہے۔ پاسخ وہ جواب ہے۔

"پیشگاہ" ہے صدر و صدر مجلس کو کہتے ہیں اور اس فرش کو بھی جو صدر کے آگے بچھا ہؤا ہوتا ہے۔ یہاں مرزا غالب نے ہیشگاہ کا لفظ پر معنی انداز میں استعال کیا ہے۔ بارگاہ ناز کہنے کی بجائے پیشگاہ ناز اس لیے کہا ہے کہ قاصد فرش یا الداز ہی سے عاشق کے خط کا جواب ہے کہ لوٹ آیا ہے۔

قاصد معشوق کی بارگاہ ناز سے ہہرے خط کا جواب لایا ہے لیکن وہ جواب سے زیادہ کچھ وقعت نہیں رکھتا (یعنی جواب صاف ہے) ۔

جلوہ کن ، منت منہ ، از ذرہ کمٹر نیستم حسن یا ایں تابناکی آفتائے بیش نیست کہتے ہیں کہ ذرے کا وجود آنتاب سے ہوتا ہے ، اس لیے کہ

وہ دھوپ ہی میں دکھائی دیتا ہے۔

پرتو سے آفتاب کے ذریے میں جان ہے

اپنا جنوہ دکھا ، احسان نہ جتا ، سیں ذرے سے تو کم نہیں ۔ حسن کتنا ہی تابناک ہو آخر آنتاب سے زیادہ تو نہیں ۔

آفتاب اپنی روشنی سے ذرّوں کو زندہ کرتا ہے۔ اگر معشوق اپنا جلوہ دکھائے اور اس سے عاشق کی جان میں جان آئے تو کیا مضائقہ ہے۔ جند رنگیں نکته دلکش تکلف بر طرف

دیدہ ام دیوان غالب انتخابے بیش نیست

یہ رنگین دلکش نکتے کب نک بیان ہوتے رہیں گے۔ تکف

بر طرف، میں نے دیوان غالب کو دیکھا ہے، ایک انتخاب

ہی تو ہے۔

غالب کے ہر شعر میں کوئی نہ کوئی نیا دلکش نکتہ نلائی کرنا کیا ضروری ہے۔ سارا دیوان ہی ایسے نکات سے بھرا پڑا ہے اور اس اعتبار سے یہ دیوان کیا ہے ، دیوان کا بہترین انتخاب ہے۔

#### غزل عبر ۲۱

لذت عشقم ز فیض بے نوائی حاصل است آن چناں تنگ است دست من که پنداری دل است

لغت: ''تنگ' فارسی میں کئی ابک مفہوم دیتا ہے۔ دست تنگ: افلاس زدہ ہاتھ۔ ''دل تنگ' بے افسردہ ، غمگین دل ۔

شاعر نے تنگلستی یا بے نوائی اور نیگ دلی کی باہمی لفظی مناسبت سے شعر میں ایک نکتہ پیدا کیا ہے۔

میری لذت عشق، میری تنگدستی اور بے نوائی کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ میرا ہاتھ اتنا تنگ ہے کہ گویا دل ہے۔

ہم بقدر جوشش دریا تنومند است موج تیغ سیراب از روانی ہا ہے خون بسمل است سمندر کے زور تلاطم کے مطابق ہی لہر میں توانائی ہوتی ہے۔ قاتل کی تلوار ، خون بسم کی روانی ہی سے سیراب ہے۔ عاشق میں قتل ہوئے کے جذبے ہی سے قاتل کی تلوار اپنی شان دکھاتی ہے۔

# واے لب گر دل زتاب تشنگی نگدازدم میگساران مست و من مخمور و ساقی غافل است

میخوار مست ہیں ، میں خار زدہ ہوں ، اور ساقی غامل ہے ۔ ان حالات میں اگر میرا دل پیاس کی تاب لاتے لاتے گداڑ نہ ہو جائے تو میرے لبوں پر افسوس ۔

درخم بند تغافل نالم از بیداد عمر پردهٔ ساز فغانم پشت چشم قاتل است

تفافل سے سراد یہاں بحبوب کا تغافل ہے ، جسے دوسرے مصرعے میں وائل سے یاد کیا گیا ہے ۔ ''پردہ'' کا ایک مفہوم ''سر'' ہوتا ہے ، یہاں اسی رعایب سے آیا ہے اور دو معنی دے رہا ہے ۔ پردہ ساز فغانم یعنی میری فریاد کے ساز کا پردہ ۔ میری فریاد کے ساز کا پردہ ۔ ''پشت چشم قاتل'' قاتل کے تغافل کو ظاہر کرتی ہے ۔

میں محبوب کے تغافل کا اسیر ہوں اور زندگی کے دکھ آٹھائے جا رہا ہوں اور فریاد کرتا ہوں ، اس فریاد کی تہ میں میرے قاتل (محبوب) کا تغافل ہے جو مجھے مار کر زندگی کے دکھوں سے نجات ہیں دلاتا ۔

# بسکه ضبط مشق غم فرسود اعضامے مرا راز دل ار سمنشینانم نهفتن مشکل است

غوں کو ضبط کرتے کرتے میرے جسم کے تمام اعضا فرسودہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب میرے لیے ہمنشینوں سے راز دل چھپانا مشکل ہو گیا ہے۔

یعنی میری حالت صاف ظاہر کر رہی ہے کہ میں غم عشق کا مارا ہؤا ہول ۔

# شهری دل نیست گرحسرت ، مر اینجا از چه ر و چشم اهل دل زباں دان نگاه سائل است

نغت: ''شہری دل''ے دلکی مکیں۔ دل کے شہر میں رہنے والی۔
اگر حسرت دلوں کی مکیں نہیں ہے تو اہل دل کی آمکھیں
کیوں کر حسرت زدہ دلوں (سائل) کی نگاہوں سے اُن کے دلوں کا
راز یا لیتے ہیں۔

ہر ایک دل میں کوئی نہ کوئی حسرت ہوتی ہے ، چنانچہ ہر حسرت زدہ انسان کی نظریں دوسرے حسرت زدہ انسان کی نگاہوں سے سمجھ جاتی ہیں کہ یہ کوئی سائل ہے ، دل میں کوئی آرزو لیے بیٹھا ہے ۔

با ہمه نزدیکی از وے کام دل نتواں گرفت تشنه ٔ ما بر کنار آب جو پا در گل است

لغت: "پا در كل" = جس كے پاؤں دلدل ميں پھنسے ہوں ـ عباراً مجبور و لاچار ـ

محبوب کے اپنے قریب ہو کے بھی اُس سے دل کے ارمان نہیں نکلتے ۔ ہم ایسے پیاسے کی طرح ہیں جس کے پاؤں ندی کے کنارے کی دیدل میں پھنس گئے ہیں اور وہ آگے بڑھ کر بانی نہیں پی سکتا ۔

در نورد گفتگو از آگہی وا ماندہ ایم پیچ و تاب رہ نشان دوری سر منزل است ہم بھا بحثی میں پڑ کر حقیقت سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتے اور عاجز ہوکر رہ گئے ہیں۔ راستے کے پیچ و خم ہی منزل کی دوری کا نشان ہیں۔

جتنا راستہ پر پیج ہو اننا ہی منزل کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ حقیقت کے بارے میں بحث و تمحیص ، راستے کے پیج و خم کی طرح ہوتی ہے جو ہمیں منزل آگہی تک پہنچنے نہیں دیتی ۔

عقل در اثبات وحدت خیره می گردد چرا هرچهجزهستی است هیچ و هرچه جزحق باطل است

نہ جانے انسانی عقل ، وحدب وجود کو تسلیم کرنے میں پریشان کیوں ہے۔ سیدھی بات ہے ، جو کچھ ہستیٰ مطاق کے علاوہ ہے ، ہیج ہے ، اور جو کچھ حق کے علاوہ ہے ، باطل ہے ۔ وحدت الوجود کے عقیدے کے مطابق ، کائنات کی ہر شے کا وجود ، وجود ، باق کچھ نہیں ۔

ما بہاں عین خودیم اما خود از وہم دوئی درمیان ما و غالب، ما و غالب حائل است ہم سب ایک دوسرے کا عکس ہیں لیکن دوئی کے وہم میں پر شخص اپنے کو دوسرے سے الگ سمجھتا ہے گویا ہم اور غالب میں ہم اور غالب میں ہم اور غالب میں ہم اور غالب ہم اور غالب ہم اور غالب ہم اور غالب ہم سے الگ نہیں اور ہم غالب ہم سے الگ نہیں ۔

#### 1

#### غزل عبر ۲۲

ہم وعدہ و ہم منع ، ز بخشش چه حساب است جاں نیست ، مکرر نتواں داد ، شراب است

شراب (شراب طہور) کا وعدہ بھی ہے اور شراب سے منع بھی کیا جاتا ہے۔ آخر آپ کی بحششوں کا کیا حساب ہے۔ شراب کوئی جان تو نہیں کہ دو بار نہیں دی جا سکتی ، شراب ہی تو ہے۔ یعنی اگر آخرت میں شراب مانی ہے تو آج یہاں کیوں ممنوع قرار دی گئی ہے۔

در مژدہ ز جومے عسل و کاخ زمرد چیزی که بدلبستگی ارزد مے ناب است

جنت میں شہد کی نہر اور زمرد کے محلات کی خوشخبری میں سے جو چیز دل کو کھینچنے والی ہے ، وہ شراب ناب ہے اور بس ۔ غالب کا یہ اردو شعر دیکھیں:

وہ شے کہ جس کے لیے ہو ہمیں بہشت عزیز سوائے بادہ کھام و مشکبو کیا ہے

لهراسپ کجا رفتی و پرویز کجائی آتشکده ویرانه و میخانه خراب است

لغت : ''لہراسپ'' = کیانی خاندان سے ایران کا ایک بادشاہ ۔ کیکاؤس کا لڑکا اور گشتاسپ کا باپ ۔

''پرویز'' ہے ساسانی خاندان سے ایران کا بادشاہ ۔ خسرہ پرویز ، شیرین کا شوہر ۔

لہراسپ تو کہاں جلا گیا ؟ پرویز تو کہاں ہے ؟ آنشکدہ ویران پڑا ہے اور مینغانہ خراب اور خستہ حالت میں ہے -

شاعر نے لہراسپ کو آتشکدے سے اور خسرو پرویز کو میخانے سے نسبت رکھنے پر خطاب کیا ہے۔ لہراسپ زردشتی ہوئے کے باعث اور خسرو پرویز اپنے تعیش کے لیے مشہور ہے۔

از جلوه به هنگامه شکیبا نتوان شد لب تشنه دیدار ترا خلد سراب است

جلوۂ محبوب کو چھوڑ کر جنت کی رونق میں کھو جانے سے تسکین نہیں ہو سکتی ۔ تیرے دیدار کے پیاسے کے لیے خلد تو سراب (فریب نظر) ہے ۔

با اینهمه دشوار پسندی چه کند کس تا پرده برانداخته ، دربند حجاب است

خدا تعالی کے برے میں کہتا ہے:

اپنی اتنی دشوار پسندیوں کے باوجود کوئی کیا کرے ، جب سے اس شاہد ازلی نے پردہ آٹھایا ، نظروں سے اوجھل ہے۔

حسن ازلی نے اپنا جلوہ دکھایا لیکن اس جلوے کے باوجود کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا ، وہ حجاب میں ہے ۔

# ۲۱۳ دوشینه به مستی که مکیدست لبش را؟ کامروز به پیمانه ٔ مر در شکر آب است

بہلے مصرعے میں ''لبش'' کے لفظ ش کے ضمیر کا مرجع پیانہ' سے ہے۔کل کس نے مستی کے عالم میں پیانہ ؑ سے کو چوسا ہے کہ آس سے آج شراب میں شیرینی آگئی ۔ ظاہر ہے کہ شاعر کس کے لفظ میں محبوب کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس کے شیریں لبوں نے پیانہ سے کو چوس کر شراب کے ذائفے کو شیریں بنہ دیا ۔

# آن قازم داغیم که بر ما ز جهنم جنداں که فتد صاعقه باران در آب است

ہم محبت کے آتشیں داغوں کا وہ سمندر ہیں کہ ہم پر دوزخ <u>سے جتنے برق کے شعلے گریں نوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پانی پر بارش</u>

یعنی ہم دل جلوں پر جہنم کی آگ کا کیا اثر ہوگا۔ اس کے شعلے تو ہارے لیے بارش کے قطرے ہیں جو ہمیں جلانے کی بجائے ہمیں ٹھنڈک بہنجائیں کے ۔

# سر گرمی هنگامه ٔ طامات ندارم فیضے که من از دل طلع ہوے کباب است

لغت : ''طامات''ے جمع طامہ (م مشدد کے ساتھ) فارسی والوں نے اسے تخفیف کے ساتھ طامہ بنا دیا۔ نام نہاد صوفیہ کی کشف و کرامات کے سلسلے میں پراگندہ اور مبالغہ آمیز باتیں ـ

میرے دل میں پریشان اور مبالغہ آمیز باتوں سے حرارت پیدا نہیں ہوتی - میں تو اپنے دل سے جو نیض حاصل کرتا ہوں وہ بوئے کباب ہے ، یعنی میں دل جلا ہوں اور چاہتہ ہوں کہ دل سے ہوے کباب آتی رہے کہ اس میں ایک لذت بھی ہے۔

تا غالب مسکیں چه تمتّع بُرد از تو برداشته آنچه خود از چهره ، نقاب است

مسکین غالب تیرے حسن کے جنوبے سے کیا لذت اندوز ہو سکنا ہے۔ تو نے اپنے چہرے سے جو کچھ آتار پھینکا ہے، وہ بھی نقاب ہی بن گیا ہے۔

سارے مظاہر قدرت ، حسن ازلی ہی کے مظاہر ہیں۔ وہ آن میں جلوہ کر ہے۔ آس نے اپنے چہرے سے نقاب اتار ڈالا ہے لیکن اس جلوہ گری کے باوجود نظر نہیں آتا گویا اس کا نقاب آتارنا بھی ایک طرح کا نقاب ہی ہے۔

#### غزل ۱۹۳

بسکه از تاب نگاه تو ز آسودن رفت
باده چون رنگ خود از شیشه بپالودن دفت
تیری نظر کی تابانیوں سے شراب تڑپ آٹھی اور اس کی آسودگی
جاتی رہی۔ اپنے رنگ کی طرح وہ خود بھی صراحی میں صاف اور
پاکیزہ ہو گئی۔

ایں سفال از کف خاک جگر گرم که بود؟ دست شستیم ز صهبا که به پیمودن رفت لغت : "سفال" = جام سفالیں یعنی سٹی کا پیالہ سراد ہے۔ یہ جام سفالیں کس (عاشق) کے جگر گرم کی کف خاک سے بنا ہؤا تھا کہ ہم نے جو شراب اس میں ڈالی ، وہ اس نے جذب کر لی اور ہمیں اس شراب سے ہاتھ دھونا پڑا۔

خیز و در ذامن باد سحر آویز یه عذر گر شبت تیره بداغ مژه نکشودن رفت

اگر تو نے رات بھر اپنی پلکیں نہیں کھولیں اور تیری ساری سیا، رات اسی دکھ میں گزر گئی تو آٹھ اور اسی بہائے سے باد سحر کے دامن ہی سے لیٹ جا ۔

یعنی رات تو کٹی جیسی بھی کٹی ، اب باد سحری سے تو تمسع حاصل کر لے ۔

هر چه از گریه فشاندیم به نشمردن ریخت هر چه از ناله رساندیم به نشنودن رفت

ہم نے رونے میں آنکھوں سے جتنے آسو بہائے وہ سب کے سب بے گنے ضائع ہو گئے اور دل کا جو دکھ درد فریاد کے ذریعے پہنچایا وہ نب سننے کی نذر ہو گیا۔

یعی نہ نوکسی نے ہاری اشک فشانی کی طرف توجہ کی اور نہ نالہ و فریاد کو سنا ۔

ریگ در بادیه ٔ عشق روان است هنوز تا چها پاک دریں راه به فرسودن رفت بیابان عشق کی ریت ابھی تک اسی طرح گرمی اور تیز رفتاری سے رواں دواں ہے۔ اللہ جانے کتنے پاؤں اس راه میں گھستے گھستے

ختم ہو گئے -

ہزاروں بدنصیب رہرواں عشق وحشت و جنوں کے عالم میں صحرا نوردی کرتے کرتے مرگئے لیکن بیابان عشق کا دم خم ابھی وہی ہے۔ اس کی ریت ویسی ہی گرم اور رواں ہے۔ اس میں فرق نہیں آیا۔

باخت از بسکه زایخا به تماشاک تو رنگ از حیا بردر زندان به گل اندودن رفت

زلیخا تیرے جلوے کو دیکھ کر اپنا رنگ کھو بیٹھی چنانچہ شرم سے قید خارنے کے دروازے کی مٹی (کابگل) سے لپائی کرنے کے لیے چلی گئی ۔

غالب کے محبوب کا جلوہ دیکھ کر اُس کا رنگ اڑ گیا (زرد پڑ گیا) چنانچہ اُس نے جہاں بوسف کے قید خانے میں سفیدی کروائی تھی وہاں اب مٹی کی لپائی کرنے لگی کہ اُس کا رنگ زرد ہوتا ہے۔

برتنک مائگی ام رحم که یک عمر، گناه پم به تاراج سبکدستی بخشودن رفت

لغت: "تنک مائگی" = تنگدستی ـ "سبک دستی" ہاتھوں کی پستی ، مہارت ، سبکدستی بخشودن ، بڑی تیزی اور صفائی سے بخشنا ۔ میری تنگدستی قابل رحم ہے کد میرا سارا سرسیہ گناہوں بھری زندگی تھی ، وہ خداے پاک کے ماہرانہ انداز بخشش نے لوٹ لی ۔ مرزا غالب کا سارا سرمایہ عیانگاہ تھے ، وہ اللہ کی بخشش کی نذر ہو گئے اور مرزا خالی ہاتھ رہ گئے ۔ شاعر نے اس شعر میں فذر ہو گئے اور مرزا خالی ہاتھ رہ گئے ۔ شاعر نے اس شعر میں

اپنے گاہوں کا اعتراف اور آن پر ناز کرنے اور پھر اپنے پروردگار کی وسعت کرم کو نہایت فنکارانہ مہارت سے بیان کیا ہے۔ یہ شعر غالب کے نہایت بلیغ اشعار میں سے ہے۔

داغ تردستی اشکم که ز افسردن دل هر چه در گریه فزودیم در افزودن رفت لغت : "تردستی"= چستی و چالاکی .

"داغ"= چلنا

میں اپنے آنسوؤں کی چستی اور چالاکی سے جل کر داغ ہو گیا ہوں کہ دل کی افسردگی کے باعث رونے میں جتنا اضافہ کیا وہ اضافہ کرنے میں ضائع ہو گیا۔

شاعر نے آنسوؤں کے تیزی سے بہنے کو آن کی تر دستی کا نام دیا ہے۔ عاشق کا دل انسردہ ہے اور افسردگی کے باعث آنسو بھی اس روانی سے بہتے ہیں۔ جب آنسوؤں میں اضافے کی کوشش کی گئی تو چند آنسو جو تھے وہ اس آنسو بڑھانے کی کوشش میں صرف ہو گئے۔

شست و شو مشغله شوخی ابر کرم است دژم آن خرقه که با داغ نیالودن رفت

اللہ تعالیٰ کے ابر کرم کا ایک شوخ مشغدہ یہ ہے کہ وہ گنہگاروں کے دامن سے گناہوں کے داغ دھو ڈالٹا ہے۔ ایسی صورت میں اس خرقے کی حالت کتنی افسوس ناک ہے کہ جس پر کوئی ایسا داغ نہ پڑا اور وہ خرقہ اس داغ سے آبودہ نہ ہونے کی کوشش ہی میں ختم ہو گیا۔

مدعی خواست رود بر اثر من غالب هرچه زو بود به سودا کے چو من بودن رفت لغت : "مدعی" = حریف ، مقابل -

"بر اثر کسے رفتن" کسی کی پیری یہ نقل کرنا ۔

میرے حریف نے چاہا کہ وہ میری پیروی کرے۔ جو کچھ آس کے باس تھا وہ میرے جیسا بنے کی کوشش میں جاتا رہا۔

غالب کے حریف اس کے مقابل تو نہ ہو سکے لیکن کوشش کرتے کرتے جو کچھ پونجی اپنے پاس تھی وہ بھی گنوا دی ۔

#### غزل ايس بيه

نگه به چشم نهان و به جبهه چین پیداست شگرفی نو ز انداز مهر وکین پیداست لغت : ''شگرف'' = عجیب - ''شگرف'' = عجوبه بن . ''جبهه'' = پیشانی -

تیری نگایی آنکھون ہی میں رہ گئی ہیں لیکن پیشانی پر تیوری چڑھی ہوئی ہے۔ تیرا عجوبہ بن تیرے پیار اور تیرے غصے کے انداز سے معلوم ہو جاتا ہے۔

معشوق ایک طرف تو نظریں چھپا چھپ کے عاشق کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے پیار ٹیکت ہے۔ دوسری طرف آس کی پیشانی پر بل پڑے ہوئے ہیں جو غصے کی علامت ہے۔ معشوق کے دو قسم کے تیور جو ایک دوسرے کی ضد ہیں ، اس کی طبیعت کی عجیب

افتاد کو ظاہر کرتے ہیں ۔

# نظاره عرض جمالت ز نو بهار گرفت شکوه صاحب خرمن ، ز خوشه چیں پیداست

ہماری نظروں نے تیرے حسن و جال کا اندازہ بہار سے کو لیا ۔ خوشہ چیں سے خرس کے (جہاں سے خوشہ چینی کی گئی ہے) مالک کی شان کا اندازہ ہو سکتا ہے ۔

جهار کیا ہے ؟ حسن و شباب کا مجسمہ ہے۔ آسی سے معشوق کے حسن کا سراغ ملتا ہے۔ عاشق کی نظریں آسی سے خوشہ چینی کو لیتی ہیں۔

# رسید تیغ تو ام بر سر و ز سینه گذشت زیے شگفتگی دل که از جبیں پیداست

تبری تلوار تو میرے سر پر لگی لیکن یہ محسوس ہوا کہ سینے سے گزرگئی ۔ ہمارے دل کی شگفتگی کے کیا کہنے کہ اس کا اندازہ ہماری پیشانی سے ہو رہا ہے ۔

#### بجرم دیدهٔ خوں بار کشته ای ما را ترا ز دامن و ما را ز آستیں پیداست

تو نے ہمیں اس جرم میں مار ڈالاکہ بہاری آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ بات دو چیزوں سے ظاہر ہو گئی۔ تمھارے دامن سے کہ اس پر ہمارے خون کے دھیے پڑے ہیں اور ہماری آستیں سے کہ جس سے ہم اپنے اشک خوں ہونچھتے رہے۔

زیم لطافت پرداز سعی ابر بهار که هرچه در دل باد است از زمین پیداست

ابر بہارکی حسین کوششوں کی لطافت اور پرداخت ، مبحان اللہ! حو کچھ ہوا کے اندر (دل) میں ہے وہ زمین سے ظاہر ہو رہا ہے ۔ موسم بہار کے بادلوں سے سینہ برس رہا ہے ، ہوا میں تازگی آگئی ہے اور اس سے زمین میں رنگا رنگ پھول آگ آئے ہیں اور اپنی رعنائیاں دکھا رہے ہیں ۔

فتیلہ کی جاں سربسر گداختہ شد زیج و تاب نفس ہا کے آبشیں پیداست لغت : ''نفس ہا کے آبشیں آبیں اور فریادیں ۔

لغت : ''نفس ہا کے آسیں'' آبیں اور فریادیں ماف بنا رہی ہیں کہ ہاری رگ جاں جو فتیلے (بتی) کی طرح ہے ، جل جل کر گداز ہو گئی (اور وہیں سے یہ آگ ابھر رہی ہے)۔ عاشق کی جان انہی فریادوں کی تذر ہوگئی۔

نفس گداختن جلوه در ہواے قدش زخوے فشانی آں روے نازنیں پیداست

لفت: ''خوے''ے س میں واو ، واو معدولہ ہے یعنی بولی نہیں ہاتی ۔ خوے کو خے پڑھتے ہیں اس کے معنے پسینہ ہے ۔ معلوم ہوت ہے کہ آس کے قد رعنا کی فضا میں جلوۂ حسن خود

معلوم ہوں ہے دہ اس کے قد رعما کی قصا میں جلوہ محسن محود گداز ہو گیا ہے چنانچہ یہ بات معشوق کے نازنیں جہرے سے ظاہر ہو رہی ہے جس سے پسینہ ٹیک رہا ہے۔

عیار فطرت پیشینیاں زما خیزد صفاے بادہ ازیں درد ته نشیں پیداست

لغت : "عيار قطرت" = قطرت كاخالص بن -

"درد" = تلچهت ، وه ميل جو ته مين بيٹھ جانا ہے -

ہماری ہی وجہ سے متقدمین (ہم میں سے پہلے بزرگوں) کا معیار فطرت نمایاں ہونا ہے۔ ہم وہ درد تہ نشیں ہیں کہ جس سے شراب کی پاکیزگی کا سراغ ملتا ہے۔

مرزا غالب قدیم آستادان فن کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھت ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ ہارے بزرگ شراب ناب تھے ہم تلچھت ہی سہی ، ہمیں آن سے یکگونہ نسبت ہے۔ لوگوں کو یہ تو پتا چلتا ہے کہ ہم کن کے جاشین ہیں۔

زیے شکوہ تو کاندر طراز صورت تو زخود برآمدن صورت آفریں پیداست

تیرے حسن کی شان و شکوہ کے کیا کہنے! کہ تیری صورت کے سنوارنے میں ، تیرا صورت آفریں (خالق) اپنے آپ سے باہر آگیا۔
یعنی تیری صورت سے تیری صورت کو پیدا کرنے والے کا سراغ ملتا ہے

نهاد نرم زشیرینی سخن غالب بسان موم ز اجزاک انگبیں پیداست لغت: "انگبیں" =شہد۔

اے غالب! کلام کی شیریئی سے بہاری قطرت کی نرمی اور لطافت اسی طرح معلوم ہو جاتی ہے جس طرح موم کا سراغ شہد کے اجزا سے مل جاتا ہے ۔

#### غزل حبر ۲۵

گر بار نیست سایه خود از بید بوده است بارے بگو که از تو چه امید بوده است لغت : "بار" = پهل -

کہتے ہیں کہ سرو کی طرح بید کے درخت کو پھل نہیں لگتا ۔ معشوق سے کہتا ہے:

اگر بید پھل نہیں دیتا تو اس کا سایہ تو ہوتا ہے (انسان اسی سے فیض حاصل کرما ہے ) تمھی بتا دو کہ ہمیں تم سے کیا امید ہے (نہ پھل ہے تہ سایہ) ،

شادم ز درد دل که بمغز شکیب ریخت نو میدئے که راحت جاوید بوده است

میں اپنے درد دل سے خوش ہوں کہ اس نے صبر و شکیب کے مغز میں وہ نا امیدی اور مایوسی پیدا کر دی ہے کہ وہ میرے لیے ہمیشہ رہنے والی راحت بن گئی ہے۔

انسان کو دکھ اُس وقت ہوتا ہے جب وہ کوئی امید لگائے ہوئے ہوئے ہو کے ہو امید پوری نہ ہو ۔ جب مایوسی کا عالم طاری ہو جائے تو طبعیت کو ایک سکون حاصل ہو جاتا ہے ۔

ظالم هم از نهاد خود آزار می کشد برفرق اره ارهٔ تشدید بوده است

لغت: "ننهاد"= وجود - "فرق"= سر - "اره"= آرا -

انشدید" = دو ایک جیسے حرفوں کو ملا کر بڑھا تشدید کہ لاتا ہے جیسے لفظ "ارہ" میں ر کا حرف ۔ تشدید کی نشانی "د" موتی ہے جس میں آرے کی طرح دندائے ہیں ۔ گویا ارے کے سر پر ایک اور ارہ ہے۔

شاعر کہتا ہے کہ ظالم کو اپنے وجود ہی سے ظام کی سزا سل جاتی ہے۔ دیکھ لو ارے کے سر پر نشدید ہے (جو آرہے کی طرح اس پرچل رہی ہے)۔

> شبها کند ز روے تو دریوزهٔ ضیا مه کاسهٔ گدائی خورشید بوده است

چاند ، راثوں کو تیرے چہرے سے کسب ضیا کرتا رہتا ہے (تیرے جہرے سے کسب ضیا کرتا رہتا ہے ، (تیرے جہرے سے کسب کی بھیک مانگتا ہے ، سے روشنی مانگنے کا کاسہ ہے (کاسہ گدائی) ۔

# ثلخ است تلخ رشک تمناک خویشن شادم که دل ز وصل تو نومید بوده است

لغت: "توميد" يا اسيد

عاشق کو اپنی نمنا پر بھی رشک آنا ہے اور اس رشک سے دکھ ہوت ہوں کہ میرا دل دکھ ہوتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں خوش ہوں کہ میرا دل تیرے وصل سے نا امید ہو چکا ہے۔ اس کی تمنا جاتی رہی ہے اور اس کے سانھ ہی مجھے رشک تمنا کی تاخیوں سے نجات سل گئی ہے۔

در ماہ روزہ طرہ پریشاں چہ می روی

مےخور کہ در زمانہ شب غید بودہ است

لغت: ''طرہ پریشان'' = وہ شخص جس کے بال ہکھرے ہوئے
پریشان ہوں ۔ پریشان حال۔

روزوں کے سہینے سیر یہ ہریشان حالی کیسی ؟ شراب پی کہ دنیا سیر ایک چیز شب عید بھی ہوتی ہے۔

از رشک خوش نوائی ساز خیال من مضراب نے بناخن ناھید بودہ است

مبرے تخبل کے ساز سے وہ نغمے آبھرنے ہیں جن کے انداز خوش نوائی پر زہرہ کو بھی رشک آتا ہے اور وہ اپنے ناخز میں مضراب نے پہن لیتی ہے۔

''سضراب نے '' کے استعال سے شاعر نے یہ لطیف اشارہ بھی کیا ہے کہ ناہید کی نوا درد بھری ہوتی ہے ۔

### هر گونه حسرت که ز ایام می کشیم درد ته پیاله ٔ امید بوده است

لغت: ''درد تہ'' ہے وہ تلچھت یا سیل جو پیالے یا صراحی کے نیچے بیٹھ جاتا ہے ۔ زمانے کے ہاتھوں جو حسرت ہمارے دل میں رہ جاتی ہے ، وہ ہمارے پیالہ' امید کی تلچھت ہموتی ہے ۔

انسان کی مایوسیاں ، آس کی امیدوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جتنی امیدیں کم ہوں گی اتنی ہی مایوسیوں کی درد کم ہو گی۔

حق را ز خلق جو که نو آموز دید زا آئینه خانه مکتب توحید بوده است

لغت : ''نو آموز''ے وہ شخص جس نے کسی کام کے سیکھنے کی ابتداکی ہو۔ مبتدی ۔

مخلوق ہی میں خالق کو تلاش کر کیونکہ نیا نیا نظارہ کرنے والے کے لیے آئینہ خانہ ہی مکتب توحید ہوتا ہے۔

یہ کائنات ایک آئینہ خانہ ہے جس میں ہستی مطلق کے ہزاروں لاکھوں عکس نظر آتے ہیں۔ توحید اِکے راز کے سمجھنے والے کے لیے اس میں بڑی آسنی ہے۔ وہ اس کثرت میں وحدت کے موجود ہونے کو پا لیتا ہے۔ گویا یہ اس کے لیے سکتب توحید ہے۔

> ناداں حریف مستی غالب مشوکه آو دردی کش پیاله ٔ جمشید بوده است

لغت: "جمشید" = ایران کا ایک پرشکوہ شہنشاہ حس کے نام پہ جام جم سشہور ہے۔ اس جام جمشید کے با رے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب آسے گھائے تھے تو اس میں آئے والے واقعات کا عکس نظر آتا تھا۔

اے ناداں تو غالب کی مستی کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ وہ تو جام جمشید کی درد نک کا پی جانے والا ہے ، یعنی غالب کی مستی خم کے خم پینے سے ہوئی ہے "

#### غزل حبر ۲۹

یار در عہد شبایم به کنار آمد و رفت

ہمچو عید ہے کہ در ایام بہار آمد ورفت

میرا محبوب عہد شباب میں ، میرے آغوش میں آیا اور چلا
گیا ، اس عید کی طرح کہ فصل بہار میں آئی اور چلی گئی ۔

تا نفس باخته پیروی شیوهٔ کیست تند باد کے که به تاراج غبار آمد و رفت لغت: "تند باد" = تیز ہوا ، آندهی (کا طوفان) - ''نفس باختہ'' = جس کا سانس آکھڑا ہؤا ہو ، خصوصاً تیزی سے چلنے سے۔

''تا'' ہے یہ فض ایسا ہے کہ اس کا متبادل اردو ترجمہ مشکل ہے۔
''تا'' کا یہاں استعمال روزمرہ کا ہے اور محض زور بیان کے لیے آیا ہے۔
یہ ہوا کا طوفان جو خس و خاک (غبار) کو اٹھا لے جانے کے بیے آیا اور چلا گیا ، آخر کس کے انداز و نازکی پیروی کی کوشش میں اپنے حواس کھوئے ہوئے ہے ۔

تندباد کا استعارہ محبوب کے لیے آیا ہے ، یعنی یہ آندھی کا طوفان ، محبوب ہی کے انداز طبیعت کا مظہر ہے۔ یوں کہیے کہ وہ معشوق کیا ہے ، ایک تند باد ہے جس کے طوفان میں ہزاروں چاہنے والے غبار کے طرح آؤ جائے ہیں۔

### سبحه گردان اثر ها ے و جود است خیال هرچه گل کرد تو گوئی بشهار آمد و رفت

لغت: ''سبحه'' = تسبيح ـ ''سبحه گردان'' = تسبيح پهيرن والا ـ ''گل کردن'' ظاهر هُونا

"اثر" = ایک معنی نشان ہے ، جمع آثار ۔ یہاں آسی مفہوم میں آیا ہے ۔ اس شعر میں وہی قدیم سروحہ نظریہ وجود کائنات کا تذکرہ ہے کہ اس کائنات کا وجود خیالی ہے ۔ کہنا ہے :

انسان کا وہم و خیال ہی وجود کائنات کے نشانوں کو تسبیح کے دانوں کی طرح شارکرتا چلا جا رہا ہے۔ جو شے سامنے آئی (گل کرد) آسے شارکر لیا اور وہ غانب ہو گئی۔ عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔

# طالع بسمل ما بین که کان دار زیے پارهٔ بر اثر خون شکار آمد و رفت

ہارے بسمل کا نصیب دیکھو کہ شکاری آباں آٹھائے ہوئے پیچھے سے شکار کے خون کے نشان زمیں پر بڑے دیکھ کر آس کی طرف آیا اور پھر لوٹ گیا۔

یہاں طالع کا لفظ طنزا آیا ہے ، یعنی بدنصبی -

عاسق ، محبوب کا زخم خوردہ ہے لیکن محبوب کو اُس کی پروا نہیں ۔ عشق بدنصیب کی حالت اُس بسمل کی طرح ہے کہ شکاری اُس کے خون کے نشان کے سراغ پر اُس کی طرف تیر کان اُٹھائے ہوئے آئے اور پھر دیکھے کہ یہ شکار تو وہی ہے ، وہیں اُس کو چھوڑ جائے ۔

# شادی و غم همه سرگشته نر از یک دگر اند روز روش به وداع شب تار آمد و رفت

خوشی ہو یا غم سب ایک دوسرے سے بڑھ کر آوارہ مزاج ہیں۔ روز روشن کو دبکھو ، سیاہ رات کو رخصت کرنے کے لیے آیا اور چلاگیا۔

#### هرزه مشتاب ویے جاده شناساں بردار اے که در راه سخنچوں توهزار آمدو رفت

یوں ہی تیز رفتاری نہ دکھا ، رسنے سے واتف لوگوں کے نقش قدم پر چل۔ تجھ سے پہلے اس راہ سخن میں تیرے جیسے ہزاروں آئے اور چلے گئے۔

#### برق تمثال سراپاے تو می خواست کشید طرز رفتار ترا آئنه دار آمد و رفت

لغت: ''آئینہ دار'' = سنگھار کرتے وقت جو عورت ماسنے آئینہ الے کے بیٹھتی تھی، آئینہ دار کہلاتی تھی ۔ مجازاً آئینہ دار اسے کہتے ہیں جو کسی دوسرے کا نمونہ پیش کرے ۔

برق نے تیرے سراپا کی تصویر کھینچنا چاہی ، وہ صرف تیری رفتار کی صورت (کا تمونہ) پیش کر سکی اور چلی گئی ۔

گویا معشوق کی رفتار چشمک برق ہے کہ آنکھوں کے سامنے آتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ عاشق ، دیدار کے پیاسے ، ترستے رہ جاتے ہیں ۔

غالب ۽

بجلی اک کوند گئی آنکھوں کے آگے تو کیا بات کرنے کہ سیں لب تشنہ تقریر بھی تھا

هله غافل زبهاران چه طمع داشته گیر کامسال به رنگینی بار آمد و رفت

لغت: "دېلم" = حرف تنبيه ـ

اے غافل بہاروں سے تجھے کیا توقع ہے۔ یہ سمجھ لے کہ اس سال وہ حسن یارکی رنگینیوں کے انداز سیں آئی تھی اور چلی گئی۔

به فریب اثر جلوۂ قاتل صد بار جاں به پروانگی شمع مزار آمد و رفت عاشق کے مزار پر شمع جل رہی ہے۔ تصور ہوتا ہے کہ بہ جلوہ قاتل ہے ۔ عاشق جو اس قاتل کے ہاتھوں قتل ہؤا ہے ، یار بار دھوک کھانا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ شمع نہیں ، جلوہ قاتل ہے ۔ اس کی روح قبر سے کئی بار باہر نکل کر آئی اور پرو نہ وار اس شمع پر قربان ہو کر چلی گئی ۔

#### غزل مبر ع

اخترے خوش ر ازیم بجہاں می بایست خود پیر مرا بخت جواں می بایست خود پیر مرا بخت جواں می بایست لغت: انسنی قسمتوں کو چونکہ ستاروں سے وابستہ کیا جاتا ہے اس لیے شعر میں ''اختر'' کا لفظ ستارہ قسمت ہی کا مفہوم دے رہا ہے۔ میرا ستارہ قسمت اس دنیا میں اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا۔ اے عقل پیر (تو تو مجھے مل گئی) میرا نصیب تو جواں ہونا چاہیے۔

بہ زمینے کہ بآھنگ غزل بنشینم خواک بنشینم خواک گل ہو و ہوا مشک فشاں می بایست جس سرزمین میں غزل گوئی کے لیے آمادہ ہونا ہوں ، وہاں کی خاک پھولوں کی طرح معطر اور ہوا مشک فشاں ہونی چاہیے۔

برنتاہم بہ سبو بادہ ز دور آوردن
خانه من بسر کوے مغال می بایست
میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے لیے شرب کسی دور
جگہ سے آئے۔ میرا گھر تو کوئے مغال کی گلی میں ہونا چاہیے۔

به گرایش خوشم ، اما به نمائش خوارم پرسشے چند زیارم به زیاں می بایست لغت: ''گرائیدن'' یہ سائل ہونا۔ اسی سے گرائش حاصل مصدر ہے اور میلان و رغبت کا مفہوم دیتا ہے۔

کہنا ہے کہ میں محبوب کی ظاہرا رغبت سے خوش ہوں لیکن چونکہ اس میں نمائش کا پہلو ہے اور یہ محض دکھاوے کے لیے ہے ، ، ، س سے میں اسے اپنے لیے ذلت خیال کرتا ہوں ۔ کبھی نو وہ اپنی رہان سے میرا حال احوال پوچھے۔

تاب مہرم نکند خسته دلے در رہ شوق روے کو می بایست روے گرمے ز رفیقاں عیاں می بایست

شوق کی راہ میں کوئی خستہ دل انسان ، میری بے تابی محبت کی تاب نہیں لا سکنا ۔ ایسے سفر میں نو گرم رو رفیق ہمراہ ہوئے چاہئیں جن کے چہروں سے محبت کی گرم حوشی ٹپکٹی ہو ۔ (تاکہ ہم پورے ذوق و شوق سے تدم اٹھائیں)۔

نرسد نامه در اندیشه سبب هاست بسے پرس و جوے زعزیزاں بگماں می بایست

مجبوب کا خط نہیں آنا ۔ اس سلسلے میں میرے ذہن میں بہت سے گان آبھرتے ہیں (کہ یہ سبب ہوگا ، وہ سبب ہوگا) چنانچہ اس گان کی حالت میں ہارے عزیزوں سے کچھ پہچھ گچھ ہونی چاہیے ۔

#### هرزه - دل بر در و دیوار نهادن نتوان سویم از روزنه چشمے نگران می بایست

محبوب کے در و دیوار پر یونہی ہے فائدہ نظریں جائے بیٹھے رہنا ٹھیک نہیں ۔ چاہیے کہ دیوار کے روزن سے کوئی ہمیں جھانک بھی رہا ہو ۔

یعنی محبوب ذرا سے النفات سے تو کام لے۔

ساز بستی کنم و دل به فسوسم گیرد بهم دراندیشه خدنگم به نشان می بایست لغت: "نفسوس" = انسوس کا نخفنه ہے،

''دل یہ فسوسم گیرد'' بیرے دل کو افسوس ہوتا ہے کہ بیر کیا کر رہا ہوں۔ زندگی کا سامان کرتہ ہوں اور خود ہی دل گرفتہ ہو کر رہ جانا ہوں۔ آخر بیرے تصور میں کوئی تو مقصود ہونا چاہیے کوئی ایسا تیر تو ہو جو نشائے یہ بیٹھسے والا ہو، بونہی بلا مقصد غلط امیدوں کے گھروندے بنائے سے کیا فائدہ۔

یا تمناے من از خلد بریں نه گزشتے یا خود امیدگہے در خور آل می بایست

یا تو مبری تمنا خلد بریں سے آگے نثر جاتی یا پھر اس بنند تمن کے مناسب کوئی بلند اسبدگاہ ہونی چاہیے تھی -

انسان کی منتہا ہے نظر جنت ہے۔ سرزا غالب کی بلند نظر آس سے آگے پڑی ہے اور آگے کوئی مقام نہیں ۔ اب یا تو یہ وسیع ظرف

عطا نہ کرتا جس کی نظر میں خلد نہیں جچتا یا اس بلند نظری کے مناسب کوئی خلد سے بڑھ کر مقام ہوتا چاہیے جس پر انسان نظر جائے۔ غالب :

منظر اک بلندی پر اور ہم بنا سکتے عرش سے پرے ہونا کاشکے مکال اپنا

کم نظر لوگ خلد و طوبیل ہی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ اس شعر کو دیکھیے ، یہ پہلے آچکا ہے :

> ے خود بزیرسایہ طوبی غنودہ اند شبگیر رہروان تمنا بلند نیست

تا تنک مایه به دریوزه خود آرا نشود نرخ پیرایه گفتار گران می بایست لغت : "پیرایه" = آرایش و زینت ، حسن انداز۔

آراستگی کلام کا نرخ ذرا گراں ہونا چاہیے تاکہ کم مایہ لوگ آسے لے کر (آس کی بھیک مانگ کر) اپنے آپ کو اس سے سنوار نہ لیں ۔

کلام اتنا بلند ہونا چاہیے کہ دوسرے کم مایہ لو**گ اس** کی نقل کرکے اس پر فخر نہ کر سکیں ۔

قدر انفاس گرم در نظر استے غالب دریغم به فغاں می بایست در غم دھر دریغم به فغاں می بایست لغت: ''انفاس'' ﷺ سانس۔ ''گر'' ہاگر۔''م'' جوگر کے بعد ہے وہ نظر کے ساتھ ہے اور اضافی ہے بعنی نظر من۔

"قدر" = قدر و قيمت -

"قدر انفاس" انسائي سانس كي قدر و اسميت ـ

عالب اگر میری نظر میں ان سانسوں کی کوئی قدر و قیمت ہے تو میں جو دنیا کے غم میں پڑ کر ان سانسوں سے فریاد کرتا رہا ہوں اس پر افسوس کرنا چاہیے ۔ ان قیمتی سانسوں کو غم دنیا میں صرف کرتا فسوسناک امر ہے۔

#### غزل نمبر ۲۸

از فرنگ آمدہ در شہر فراواں شدہ است جرعه را دیں عوض آرید مے ارزاں شدہ است

لغت: ''فرنگ'' = اصل میں فرنک تھا اور فرانس کے لیے آت تھا۔ فارسی میں کاف فارسی یعنی گ کے ساتھ آتا ہے۔ لغت عام میں یورپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

شراب کا تذکرہ ہے ، کہتا ہے:

یہ فرنگ سے آئی اوز شہر میں کثرت سے ملتی ہے۔ اس کے ایک جرعے کے لیے دین لیے آؤ کہ سستی ہو گئی ہے۔ شعر میں گہرا طنز ہے یعنی تہذیب فرنگ بغیر دین بیچے حاصل نہیں ہو سکتی۔

چشم بد دورج مخوش می تیم امشبکه بروز نفس سوخته درسینه پریشاں شده است الله نظر بد سے بچائے ، میں آج رات اس سزے سے جل رہا ہوں د، کن کے وقت میرے سینے میں میرا جلا ہؤا سانس پریشان ہو رہا ہے (کہ وہ جلنے کی لذت کہاں گئی)۔

> در دلش جوئی و در دیر و حرم نشناسی تاچه روداد که در زاویه پنهان شده است

تو اسے دل میں ڈھونڈ رہا ہے اور دیر و حرم میں اسے نہیں پہچانتا ، آخر کیا بات ہو گئی کہ وہ ایک گوشے میں آکے چھپ گیا ہے۔

خدا ہر جگہ موجود ہے ۔ دیر ہو کہ حرم سب جگہ وہی جلوہگر ہے ۔ پھر اس کو محض دل میں محصور کر لینا کیسا ؟

لب گزد بیخود و با خود شکر آلے دارد ناچه گفت است که از گفته پشیماں شده است

محبوب بیخودی کے عالم میں اپنے سب کاٹ رہا ہے ، درآن حالیکہ اُس کے پاس آب شیریں ہے (شیریں لب) ۔ اُس نے کیا کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے کہے پر پشیہان ہو رہا ہے ۔

داغم از مور و نظر بازی شوقش به شکر کش بود پویه بدان پاے که مژگال شده است

لغت ۽ پويہ" 🚊 تيز تيز چلنا ۔ 🤞

جیونٹی میٹھی چیز (شکر) کی طرف بڑے شوق سے لیکتی ہے۔ شاعر نے اس کی نازک ٹانگوں کو مژگاں کہا ہے گویا وہ اپنی محبوب چیز یعنی شکرکی طرف آنکھوں کے بل چلتی ہے۔ چنانچہ اُسے چیونٹی کا یہ ذوق و شوق دیکھ کر رشک آتا ہے۔

مرزا غالب نے شوق کے ساتھ نظر بازی کے الفاظ استعال کیے ہیں ، دو اعتبار سے ، ایک نو یہ کہ وہ کتنی دور سے شکر کو دیکھ لیتی ہے اور دوسرے یہ کہ آنکھوں کے بل چل کے ادھر کو جاتی ہے۔

## گفتم البته زمن شاد بمردن گردی گفت دشوار که مردن بنو آسان شده است

لغت: ''البتہ'' نے فارسی میں تاکید کے لیے آتا ہے۔
میں نے محبوب سے کہا ، یقیناً تو میرحہ سرجانے سے خوش
ہوگا۔ اس نے جواب دیا ، نہیں ، میرا خوش ہونا دشوار ہے اس
لیے کہ تو آسانی سے سر رہا ہے (میں تو تجھے تڑپتا ہؤا دیکھنا پسند
کرتا ہوں)

دوسرے مصرعے کا ایک اور معنوی پہلو یہ بھی ہے کہ محبوب نے کہا کہ یہ بات مشکل ہے کہ مرنا تیرے لیے اتنا آسان ہوگیا ہے۔

> درد روغن بچراغ و کلر مے به ایاغ تاخود از شب چہ بجا ماند که مہاں شدہ است

رات بھر محفل میں چراغ حلتا رہ ، نیل خم ہو گیا ، صرف تھوڑا سا مبل رہ گیا ہے اور پیالے میں صرف تھوڑی سی تلجِهت ہقی ہے۔ اب رات کے سار و سامان میں سے باتی رہ کیا گیا ہے کہ

وہ مجبوب سہان بن کے آگیا ہے.۔

''تا خود از شب چہ ماند'' کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اب رات بھی گزرنے والی ہے ، اب وہ آیا تو کیا آیا ۔

> شاهد و مے زمیاں رفته و شادم به سخن کشته ام بید دریں باغ که ویراں شدہ است

معشوق اور شراب دونوں نہیں رہے اور میں شعر و سخن سے خوش ہوں ۔ میں نے بید ہویا ہے اور ایک ایسے باغ میں بویا ہے جو ویران ہو چکا ہے ، بعنی میں ایسے دور میں مشق سخن کر رہا ہوں جو زوال زدہ ہے۔

شہرنم گر به مثل مائدہ گردد، بینی که بر آل مائدہ خورشید نمکدال شدہ است اگر میری شہرت، مثال کے طور پر، دسترخوان کی صورت اختیار کر لیے تو اس دسترخوان پر خورشید کی حیثیت ایک نمکدال کی ہوگی۔

یعنی میری شخصیت کی عظمہ کے آگے کائنات کی بڑی سے بڑی شے کیا جیثیت رکھتی ہے ۔

 کہتے تھے جو ایران کے قدیم پیغمبر زرتشت کے پاس وحی لے کر آنا تھا ۔ جبریل ۔

غلب وہ آزردہ حال فرشنہ ہے کہ اس قرب مقام سے اتنا بلمست ہو گیا ہے کہ جو وحی وہ لے کر آیا تھا اسی کو غزل خواتی کا رنگ دے دیا ۔

گویا مرزا غالب کی شاعری بمنزلہ وحی کے ہے:

آتے ہیں غیب سے یہ مضامیں خیال میں
غالب صریر خامہ نواے سروش ہے
اس شعر میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ مرزا غالب کے لیے
شعری اور غزل گوئی اس کی اصل شخصیت کی عظمت کے آگے
حقیر ہے۔

#### غزل مبر ۲۹

فغاں کہ برق عتاب تو آ بچنانم سوخت

کہ راز در دل و مغز اندر استخوانم سوخت

الامان! تیری برق عتاب نے مجھے اس طرح جلا دیا کہ دل کا

راز دل میں جل کر رہ گیا اور میری ہڈیوں کا مغز تک جل گیا۔

معبوب کے غصے کی آگ نے تن بدن کو جلا دیا۔

شنیدہ کہ بآتش نہ سوخت ابراہیم بہ بیں کہ بے شرر و شعلہ می توانم سوخت تو نے منہ ہے کہ حضرت ابراہیم آگ میں نہیں جلے تھے۔ مجھے دیکھ کہ میں بغیر شرر و شعلہ کے جل سکتا ہوں۔ (یا مجھے بغیر شرر اور شعلے کے جلایا جا سکتا ہے)۔

محبت کی آگ میں چنگاریاں اور شعبے نہیں ہوتے لیکن عاشقوں کو جلا دیتی ہے ـ

# شرار آتش زرد شت در نهادم بود که هم به داغ مغان شیوه دلبرانم سوخت

لغت: زردشت کے پیروکار آتش پرست ہوتے ہیں۔ آن کے معبدوں میں ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے۔ مغال (مغ کی جمع) آتش پرستوں کے لیے آتا ہے۔ چونکہ ان کے یہاں شراب پینا جائز تھا اس لیے مغال کا لفظ سے سازوں اور سے خواروں کے لیے استعال ہونے لگا اور فارسی اور آردو شاعری میں ایک علامت بن گیا۔ ''پیر مغال'' پیر مغال'' پیر میخانہ بھی ہے اور پیر طریقت بھی۔

''نہاد'' ہے طینت ، قطرت ''مغاں شیوہ دلیراں'' ایسے محبوب جن کا شیوہ مغال کا سا ہے ۔ کافرانہ ناز و ادا رکھنے والا ۔

زرتشت کی آگ کی چنگاریاں میری طینت میں بھی تھیں ۔ یہی وجہ ہے کہ میں مغال شیوہ دلبروں کے داغ محبت ہی سے جل گیا ۔
آگ میری طینت میں تھی ، ذرا سے داغ نے جلا ڈالا ۔

عیار جلوهٔ نازش گرفتن ارز انی هزار بار به تقریب امتحانم سوخت هزار بار به تقریب امتحانم سوخت لغت: "ارزانی" ـ گرانی کی ضد تها ، پهر آس کے معنی ارزال یا کم بها کے ہوگئے ـ "عیار" جانچنا یا اندازہ کرنا ـ جانچ اور پرکھ۔

عيار گرنتن : پرکهنا .

میں نے محبوب کے جلوہ ناز کو معمولی سمجھا تھا چننچہ میں استحان میں ہزار بار جل گیا ۔ محبوب کے جلووں کی تاب لانا کوئی آسان کام نہیں ، جو سامنے آتا ہے جل جانا ہے۔

مرا دمیدن گل در گمان فکند امروز که باز بر سر شاخ گل آشیانم سوخت

آج جب سرخ سرخ پھول کھلے تو مجھے ایسا گرن ہؤاکہ شاخ گل پہمیرا آشیانہ جل رہا ہے۔

سرخ پھولوں کو جلنے ہوئے آشیائے سے تشبیہ دی ہے۔

ز گلفروش ننالم کز اهل بازار است تپاک گرمی رفتار باغبانم سوخت

لغت ؛ ''تپاک'' = بخار ۔ (گرمجوشی) ۔ میں گفروش سے نالاں نہیں ہوں کہ وہ اہل بزار ہے (اس کا

میں کلفروش سے نالاں نہیں ہوں کہ وہ اہل بازار ہے (اس کا کیا شکوہ) ۔ مجھے تو باغبان کی گرمی رفتار کی تپش نے جلا دیا ہے۔

چه مایه گرم برون آمدی ز خلوت غیر که شکوه در دل و پیغاره بر زبانم سوخت

تو رقیب کی خلوت سے یوں گرمجوشی کے عالم میں باہر آیا کہ سیری شکایتیں میرے دل میں اور طعنے زباں پر آکر جل گئے (یعنی سبھی دب کررہ گئے)۔ چو وا رسید فلک کآب در متاعم نیست زجوش گرمی بازار من دکانم سوخت

جب آسان کو اس راز کا پنا چلاکہ مبری مناع دکان میں پانی نہیں ہے تو اس نے میرے بازار کی گرمی کی تیزی سے میری دکان کو جلا دیا ۔

سرزا غالب کے متاع سخن کی گرم بازاری (شہرت) تھی۔ آسان کو یہ بات گوارا نہ ہوئی چنانچہ آن کی گرم بزاری ہی آن کی تباہی کا سبب ین گئی۔ ان کے پاس اس آگ کو بجھانے کا کوئی ساماں نہ تھا۔

نفس گداختگی هاے شوق را نازم چه شمعما به سرا پردهٔ بیانم سوخت شوق کی آگ نے میرے سانس کو بھی گداز کر دیا ہے اور میں اس گداز نفس پر ناز کرتا ہوں کہ اس نے میرے بیان کے پردوں میں کسی کیسی شمعیں روشن کر رکھی ہیں ۔

دل گداختہ اور نفس گداختہ ہونا بڑی بات ہے لیکن اگر یہ نصیب ہو جائے تو شمع سخن جمک اٹھتی ہے :

حسن فروغ شعع سخن دور ہے اسد پہلے دل گداختہ پیدا کرے کوئی

نوید آمدنت رشک از قفا دارد شگفته روئی گلماے بوستانم سوخت لغت: "قفاً" = پیجھے -

النويد" = خوش خبرى -

تیرے آنے کی خوشخبری میں ایک رشک کا پہلو بھی ہے۔ تیرے آنے سے باغ کے پھول شگفتہ ہو گئے ہیں اور میں آن کی شگفتگی دیکھ کر (رشک سے) جل گیا ہوں۔

کسے دریں کف خاکسترم مباد انباز چہ شد گر آتش همسایه خانمانم سوخت

لغت ؛ ''انباز'' = شریک ، ساتھی - یہ ہم بازکی بدلی ہوئی صورت ہے ۔ دو دوست جو ایک دوسرے کے ساتھ کھیلے ہوں ، ہمبار کہلاتے ہیں ۔ ''خاند'' = خاند و سامان کا مخفف ۔ گھر اور گھر کا ساز و سامان ،گھر بار۔

اگر ہمسائے کی آگ نے میرا گھر بار جلا ڈالا تو کیا ہوا۔ اللہ کرمے اب اس مٹھی بھر راکھ میں (جو باقی رہ گئی ہے) میراکوئی شریک نہ ہو۔

یہ شعر مرزا غالب کے ن شعروں کی آئیدہ داری کرتا ہے:

رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو

ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہمزباں کوئی نہ ہو

ہے در و دیوار سا اک گھر بنایا چاہیے

کوئی ہم سایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو

مگر پیام عنائے رسیدہ است به من شکسته رنگی یاران رازدانم سوخت نفت: "شکسته رنگی" = آڑے ہوئے رنگ کی حالت ـ شاید (میرے دوست کی طرف سے) کوئی عتاب آمیز پیام آیا ہے۔ میرے رازداں دوستوں کے چہروں کے رنگ آڑے ہوئے ہیں اور آن کی اس حالت نے مار ڈالا ہے۔

محبوب کی طرف سے کوئی ایسا مایوس کن پیغام ہے جو عاشق کے رازداں دوستوں کو معلوم ہے اور وہ پریشاں ہیں۔ آن کی پریشاں حالی سے عاشق راز کو یا گیا ہے اور آزردہ ہے۔

خیر دھید به قائل که ہمجر می مکشلم زماھتاب چه منت برم کتانم سوخت لغت: ''کتان'' ایک کیڑا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ چاندتی میں پھٹے جاتا ہے۔

میرے قاتل کو کہ دو کہ نو اب میرے قتل کی زحمت گوارا نہ کر ، سِجر ہی مجھے سار رہا ہے ۔ اب چاندنی کے احسان آٹھانے کی کیا حاجت ، میراکتان ہی جل چکا ہے ۔

> سخن چه عطر شرر بر دماغ زد غالب که تاب عطسه ٔ اندیشه مغز جانم سوخت

> > لغت: "عطسه" = جهينک ـ

واتناب" = گرمی ـ السخن" = شعر ، شاعری ـ

تیز خوشبو سونگھنے سے چھینک آ جاتی ہے۔

شاعر کہتا ہے ؛ غالب فن شعر (سخن) نے میرے دماغ میں کیسا آتشیں عطر ڈال دیا ہے کہ میرے تخیل کو چھپنکیں آنے لگی ہیں اور اُن چھینکوں کی تاب نے میرے مغز جاں کو جلا دیا ہے۔

یعنی شعر نے میرے تخیل میں ہنگامہ پیدا کیا ہوا ہے اور اس ہنگاہے کی گرمی سے میں جل رہا ہوں ۔

#### 1

#### غزل مبر ، م

گفتم بروزگار سخنور چو من بسے است گفتند اندریں کہ تو گفتی سخن بسے است

میں نے کہا ، زمانے میں میرے جسے بہت سے سخنور ہیں۔ کہنے لگے، نہ جو کچھ تو نے کہ ، اس کے بارے میں بہٹ کچھ کہا جا سکتا ہے۔

شاءر نے تو بڑے انکسار سے کہا کہ مجھے اپنے پہ کوئی خاص گھمنڈ نہیں ، میرے جیسے اور بھی بہت سے شاعر دنیا میں ہیں مگر جواب بڑا پہلو در ہے ۔ ایک پہلو تو یہی ہے کہ تو شاعر بھی ہے کہ نہیں اور اگر ہے تو پھر کیا اور تجھ جیسے اور بھی ہیں تو ہوں گے۔ یہ شعر مرزا غالب کی شوخی کلام کی ایک مثال ہے ۔

معنی ، غریب مدعی و خانه زاد ماست هرجا عقیق نادر و اندر یمن بسے است

لعت: "مدعی" نے دعوی کرنے والا ، حریف ، مقابل ۔ اس کے معنے رقیب کے بھی ہوتے ہیں ۔

''خانہ زاد'' = جو گھر میں پیدا ہوا ہو ، گھر کا غلام ، گھر کی لوتڈی ۔ ''معنی'' = نکتہ آفرینی ، شعر گوئی ، نغز گوئی ،

شعر میں نکتہ آفرینی ، ہمارے حریف کے لیے ایک اجنبی کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ ہمارے گھر کی لونڈی ہے ۔ عقیق ہر جگہ نادر اور نایاب ہے لیکن یمن میں کثرت سے ملتا ہے ۔

یعنی ہماری ذات معنی آفربنی میں بکتا ہے اور عقیق سخن پیدا کرنے میں یمن کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمرا مقابل ہمارا کیا مقابلہ کر سکتا ہے۔

مشکیں غزالہ ہاکہ نہ بینی بہ ہیچ دشت در مرغزار ہاے ختا و ختن بسے است

مشک پیدا کرنے والی ہرنیاں جو تجھے کسی جنگل میں نظر نہ آئیں گی ، خنا اور ختن کے میدانوں اور چراگلہوں میں کثرت سے پائی جاتی ہیں ۔

در صفحه نبودم همه ٔ آنچه در دل است در بزم کمتر است گل و در چمن بسے است جو کچھ ہارے دل میں ہے وہ سب صفحہ ٔ فرطاس یہ نہیں آسکتا۔ معفلوں میں پھول تھوڑے ہوتے ہیں ، چمن آن کا اصلی مقام ہے۔ وہاں آن کی کثرت دیکھیے۔

لیلنی بدشت قیس رسید است ناگہاں در کارواں جازۂ محمل فگن بسے است است لیلی دشت قیس (مجنوں) میں انفاقاً آ پہنچی ہے۔ ورنہ تو قافلے میں معمل کو گرا دینے والی اونٹنیاں بہت ہیں ۔

بعض ونٹنیاں یا سواری کے جانور ، تیز چل کر ، یا بگڑ کر محمل کو گرا دینے ہیں ۔ شاعر کہتا ہے کہ

قفلے میں منہ زور اولٹنیاں بہت تھیں ۔ اب لیدلی جو دشت قیس میں آ پہنچی ہے تو اسے قیس ہی کا جذب عشق کمہنا چہرے ۔

باید به غم نخوردن عاشق معاف داشت آن را که دل ربودن و نشناختن بسے است

لغت : ''غم نخوردن'' عاشق کا غم نہ کھانا ، اُس کی پروا نہ کرنا ۔ ''سعاف داشتن'' در گذر کرنا ، معاف کر دینا ۔

اس شخص کو جس سی لوگوں کے دل چھیننے اور پھر اُنھیں در خور اعتنا ہی نہ مجھنے کی عادت کوٹ کوٹ کے بھری ہے ، اگر وہ عاشق کا عم نہیں کھاتا تو آسے معاف کر دینا چہیے (نے نیاز انسان ہے) ۔

زور شراب جلوة بت كم شمرده ايم أ اما نظر به حوصله برسمن بسے است لغت: " كم شعردن = معمولى خيال كرن -

ہم اس بات کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ صنم کے جلوے کی شراب کتنی پرزور اور مست کر دینے والی ہے۔ ہاری نظر برہمن پر پڑتی ہے کہ اس کا کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ بتوں میں گھرا ہوا ہے اور ان کے جلووں کی تاب لائے جا رہا ہے۔ عشق کے سارے حوصلے معشوق کے مسحور کن حسن کی کرامات ہیں۔

## گر در ہواے قرب تو بستیم دل ، مرمخ خود نا کشودہ جامے در آں انجمن بسے است

لغت: دستور ہوتا ہے کہ جب کوئی مہان کسی محفل میں آتا ہے تو اُس کے ایے پہلے سے جو لوگ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں ، وہ خود سکڑ کے اُس کے لیے جگہ کھول دیتے ہیں سواے اس شخص کے لیے جو ناخواندہ مہان ہو یا اہل نہ ہو۔ ایسا شخص ''نا کشودہ جا'' ہوتا ہے۔

کہنا ہے کہ ہم نے اگر تیرے قریب آنے کی آرزو کی ہے تو تو کیوں خفا ہو رہا ہے۔ ہم جیسے تو تیری محفل میں بہت سے ہیں جن کے لیے وہاں گنجائش نہیں۔ ایک میں بھی ہوگیا تو پھر کیا۔

تاثیر آه و ناله مسلم ولے مترس ما را هنوز عربده با خویشتن بسے است لغت: ''عربده'' الجهنا۔ جنگ کونا۔

یہ مان لیا کہ آہ و نامہ میں اثر ہوتا ہے لیکن تو کیوں ڈرنا ہے۔
ابھی تو ہم اپنے آپ سے الجھے ہوئے ہیں ، آسی سے عہدہ برآ نہیں
ہوئے۔ گویا ابھی ہاری فریادیں تو ہارے اپنے دکھڑوں کے باعث
ہیں۔ ان سے فارغ ہوں گے تو تم سے بھی نبٹ لیں گے۔

غالب کخوردہ چرخ فریب ار ہزار بار گفتم به روزگار سخنور چو من بسے است اے غالب سی نے ہزار بارہا کہا کہ زمانے میں میرے جیسے ہے۔ بہت سے سخنور ہیں لیکن آساں مبرے فریب میں نہ آیا ۔۔۔

آساں کا اہں کہ ل پر ستم ڈھانا ، مشہور ہے ۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھ پر اگر اس سے ستم ڈھایا جا رہا ہے کہ میں سخنور ہوں تو دنیا میں اور بھی تو سخنور ہیں ، ادھر یہ آفت کیوں نازل نہیں ہوتی ۔

#### -

### غزل المبراوم

چو صبح من ز سیاهی بشام مانند است چگوئی ام که ز شب چند رفت یا چند است

جب میری صبح بھی ، سیاہ ہونے کے باعث شام کی طرح ہے تو پھر تو مجھ سے یہ کیوں پوچھتا ہے کہ رات کتنی گزر چک ہے اور کتنی باتی ہے ۔

جب صبح بھی تاریک ہی ہو تو بھر رات گزرنے کا کیا سوال۔

به رہخ از لے راحت نگاهداشته اند زحکمت است که پاے شکسته در بند است

دکھ راحت ہی کے لیے برداشت کیے جاتے ہیں۔ دیکھ ہو ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو جو پٹی سے باندھا جانا ہے (اور اس سے تکلیف ہوتی ہے) اس میں (یہی) حکمت ہوشیدہ ہے۔

دراز دستی من جاکے ار فگند چه عیب ز پیش ، دلتی ورع ، با هزار پیوند است لغت: ''دلق' = گدری – ''ورع' = زہد و پرہیزگاری - ''زبیش' = پہلے ہی ہے -

دلق یا گذری ، ایسا لباس ہے کہ وہ جہاں سے پھٹتا ہے اس میں ایک ہیوند لگا دیتے ہیں گویا وہ مسلسل چاک و پیوند ہوتی ہے۔ زہد و ہرہیزگاری کی گذری میں تو پہلے ہی سے کئی پیوند لگے ہوئے ہیں ۔ اگر میری درازدستی نے آس میں کوئی ایک اور چاک کا اضافہ کر دیا تو اس میں کیا عیب ہے۔

گویا دلق ورع لباس ہی ایسا ہے کہ اسے چاک کیا چاہیے ـ

نه گفته که به سختی بساز و پند پذیر برو که بادهٔ ما تلخ تر ازیں پند است

تو نے خود ہی نہیں کہا کہ تلخی اور سختی برداشت کر لیے اور نصیحت کو قبول کر لیے ۔ جا ، کہ ہماری شراب اس (تلخ) نصیحت سے زیادہ تلخ ہے۔

اگر تلخی ہی گوارا کرنی ہے تو تلخی شراب کیوں نہ گوارا کی جائے۔

وجود آو ہمہ حسن است و ہستی ام ہمہ عشق

به بخت دشمن و اقبال دوست سوگند است

دشمن و دوست دونوں کے بخب و انبال کی قسم کھا کر کہتا

ہوں کہ میرنے محبوب کی ذات سرتا پا حسن ہے اور میری ہستی سراسر
عشق ہے ۔

نگاہ ِ مہر به دل سرندادہ چشمہ ٔ نوش ہنوز عیش باندازہ شکرخند است ابھی محبوب کی نگاہ محبت سے (لذتوں کا) میٹھا چشمہ بہہ کر ہارے دل میں نہیں گرا ۔ ابھی تو ہاری لذت خوشی (عیش) آس کی میٹھی سی ہنسی کے اثر نک محدود ہے ۔

ابھی تو محبوب نے ادا سے مسکرا کر ہمیں دیکھا ہے۔ ابھی تو اس کی محست آسیز نظریں ہبرے دل میں نہیں آتریں۔

## ز بیم آن که مبادا به میرم از شادی نگوید ار چه بمرگ من آرزومند است

اگرچہ میرا محبوب میری موت کا آرزو مند ہے تاہم منہ سے کہتا نہیں ۔ ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں سے بات سن کر خوشی سے جان نہ دے دوں:

## شمار کجروی دوست در نظر دارم درین نورد ندانم که آسان چند است

آسان کجرو ہوتا ہے کہ وہ انسانی خواہشات کے خلاف گردش کرنا ہے۔ معشوق کجرو ہے کہ وہ عاشق کی تمنا کے برعکس چلتا ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں :

میں تو صرف دوست کی کجرویاں گن رہا ہوں اور اسی میں مصروف ہوں۔ مجھے معلوم نہیں اس لپیٹ میں ، آسان کا کتنا ہاتھ ہے۔

مرزا صحب اپنی مصائب میں جو بے شار ہیں ، صرف محبوب کے جوروستم کا شار کر رہے ہیں ، نہ جانے آساں کی کتنی دشمنیاں اس سلسلے میں شامل ہیں ۔

اگر نه بهر من از بهر خود عزیزم دار که بنده خوبی آو خوبی خداوند است

اگر میں لیے نہیں تو اپنے لیے ہی مجھ پر سہربان ہو (اور میری ذاتی خوبیوں پر نظر ڈال) کیونکہ اگر غلام میں کوئی خوبی ہو تو وہ آقا ہی کی خوبی شار ہوتی ہے ۔

نه آن بود که وفا خواهد از جهان غالب بدین که پرسد و گویند بست ، خورسند است

غلب دنیا سے کوئی زیادہ وفا کا خواہش مند نہیں۔ فقط اتنا چاہتا ہے کہ محبوب (میرا حال) پوچھے تو لوگ یہ کہہ دیں کہ ہاں زندہ (ہست) ہے۔ غالب اسی میں خوش ہے۔



#### غزل مبر ۲۳

ساخت زراستی به غیر، ترک فسوں گری گرفت زهره بطالع عدو ، شیوهٔ مشتری گرفت لغت: ''فسوں گری'' = کسی پر جادو کرنا ، مسحور کرنا۔ ''نرک گرفتن'' = کسی کام کو چھوڑ دینا ۔

''غير'' = مراد رقيب -

"عدو" = اسى مقهوم ميں آيا ہے۔

''زہرہ و مشتری'' = دو مبارک ستارے ۔ جب یہ سیارے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں نو اس وقت بڑا مبارک خیال کیا جاتا ہے۔ اسے قران السعدین کہا جاتا ہے۔

محبوب نے بڑے صدق دل سے رقیب سے موافقت کر لی اور ظاہرا ناز و ادا سے آسے مسحور کرنا چھوڑ دیا ۔ یوں کہنا چاہیے کہ زہرہ نے ہارے رقیب کے نصبے میں مشتری کا کردار ادا کیا ۔

یعنی بہ رقیب کی خوش نصیبی کی علامت ہے کہ محبوب بڑی سچائی کے ساتھ اظہار محبت کرنے لگا ہے ۔

شه به گدا کجا رسد، زانکه چو فتنه روے داد خاتم دست دیو برد ، کشور دل پری گرفت

بادشاہ گدا ٹک کیسے پہنچ سکتا ہے ، اس لیے کہ جب کوئی فتنہ بپا ہوتا ہے تو شاہی ہانھ کی انگو ٹھی ، دیو چھین کر لیے جانا ہے اور دل کی سلطنت پر پری قبضہ کر لیتی ہے -

حضرت سلیان کی انگوٹھی (خاتم جم) دیو نے چرا لی تھی اور آن کے دل پر ملکہ ٔ سباکی شہرت حسن کا اثر ہوا تھا ۔

'ترک مرا ز گیرو دار شغل غرض بود نه سود فربه اگر نه بافت صید،خرده به لاغری گرفت

لغت ۽ الترکا ہے سراد محبوب ہے ۔

الکیر و دارا یے پکڑ دھکڑ ، محاسبہ کرنا ہے ''خردہ گرفتن'' نقص ٹکالنا ۔ چھوٹے چھوٹے عبب نکاننا گیر و دار ہے۔

ہمارے (جابر) محبوب کی غرض و غایت محض ایک مشغلہ نے کوئی فائدہ مقصود نہیں۔ (وہ ایک ایسا شکاری ہے) کہ اگر اُس کے ہاتھ میں کوئی موٹا شکار نہ آئے (دبلا ہو) تو وہ اُس کے دبلے پن پر

نکتہ چینی کرتا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ دبلے بن یہ حرف گیری کرنے کے لیے خردہ گیری کے الفاظ استعال کرنا ہے حد موڑوں ہے ۔ ۔

آمد و از ره غرور بوسه به خلوتم نداد رفت و در انجمن ز غیر مزد نواگری گرفت

وہ آیا اور عالم غرور میں ہماری خلوب کو بوسہ تک نہ دیا۔ (آدھر یہ حالب ہے) کہ بھری محفل میں چلا گیا ، نواگری کی اور اپنی نواگری کا صلہ رقیب سے قبول کر لیا ۔

یعنی عاشق کی ایک با عزت دعوت کو ٹھکرا دیا اور رقیب کی خاطر ایک ہے وقار ساحول میں جلا گیا ۔

امےکہ دلت زغصہ سوخت، شکوہ نہ درخور و فاست ور سزد آنکہ سرکنی گیرکہ سرسری گرفت لغت: ''غصہ'' = فارسی میں انتہائے غم و اندوہ کے لیے آتا ہے۔

''سرکردن'' = اظمهار کرنا \_

''سرسری گرفتن'' = کسی بات کو بالکل سرسری سمجھنا ، در خور اعتنا ہی نہ سمجھنا۔

اگرچہ تیرا دل غم سے نڈھل ہو گیا ہے پھر بھی شکوہ کرنا وفا کے شابان شان نہیں اور اگر اس کے اظہار کرنے کے لیے (تجھے محسوس ہوکہ) سناسب موقع ہاتھ آیا ہے تو یہ سمجھ لے کہ معشوق

نے اسے (دل سے نہیں) محض ایک ہے معنی سی بات سمجھ کے سنا اور ٹال دیا ۔۔

جاده شناس کوے خصم بودم و دوست راہ جوے منکر ِ ذوق هم رهی خردہ به رهبری گرفت

لغت: "جادہ شناس" = راستے سے واقف -

"حصم" = دشمن ، رقيب -

"راہ جوے" = جسے رستے کی تلاش ہو ۔

"بمرای" = بمراه بونا ، ساته \_

میں رقیب (خصم) کے کوچیے کے راستے سے آشنا تھا اور محبوب (دوست) کو اس راستے کی تلاش تھی۔ لیکن وہ کسی کے ساتھ چینے کی لذت سے منکر تھا ، اس نے سیری رہنائی پر سخت اعتراص کیا ۔

مستی مرغ صبحدم بررخ گل، ببوے تست هرزه زشرم باغباں، جبہهٔ گل تری گرفت

لغت: ورجبها = پیشانی -

''ہرزہ'' = ہے فائدہ ۔ ''تری گرفتن'' = تر ہونا (پھول کے شبئم آلودہ ہوئے کی طرف اشارہ ہے) ۔

پھول کے رو برو سرغ سحری پر جو مستی طاری تھی وہ تیری (محبوب) یاد میں تھی ۔ (پھول یہ سمجھا کہ یہ مستی اُس کی وجہ سے ہے) چنانچہ وہ شرما گیا کہ باغبان کیا کہے گا اور اس خیال سے اُس کی پیشانی پر پسینہ آگیا ۔

شاعر نے ایک شبنم زدہ پھول پر صبح کے وقت بلبل کے

چہچہانے کی ایک حسین توجیہ پیش کی ہے۔

راے زدم که بارغم هم که رقم زدل رود نامه چوں بستمش به بال، مرغ سبک پری گرفت

سدھائے ہوئے پرندوں کے پروں میں خط باندھ کر پیغام بھیجے جاتے ہیں جنھیں سرغان نامہ برکہا جاتا ہے ۔

"رقم" = تحرير ، مضمون نامه ـ

"سبک پری" = بلکا آژنا ـ

میرا خیال تھا کہ خط میں ابنا حال لکھ کر میرے غم کا بوجھ دل سے دور ہو جائے گا (چنانچہ ایسا ہی ہوا) جونہی میں نے خط پرندے کے پروں میں باندھ وہ ہوا میں تیرنے لگا۔

غالب اگر به بزم شعر دیر رسید دور نیست کش بفراق حسرتی دل ز سخنوری گرفت

لغت: ''دل از چیرے گرفتن کسی چیز سے بیزار ہو جانا ۔ ''حسرتی'' = شیفتہ ۔ نواب سصطفی خان شیفتہ ، فارسی مبن حسرتی تخلص کرتے تھے ۔

وہ مرزا غالب کے بڑے گہرے دوست تھے اور آن سے مشورہ سخن بھی کرتے تھے ۔ آن کی وفات سے مرزا صاحب کو بڑا قلق ہوا تھا ۔ اس شعر میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے ۔

اگر غلب بزم شعر میں دیر سے پہنچا تو کوئی عجیب بات بہیں ۔ آس کا دل حسرتی کے فراق (کے غم) میں شعر و شاعری سے آچائے ہو گیا ہے۔

#### غزل ممبر س

دل بردن ازیں شیوہ عیاں است و عیاں نیست
دانی که مرا بر تو گماں است و گماں نیست
میرے دل کو اس بارو ابداز سے چھین لینا عیاں ہے اور عیاں
نہیں بھی ہے ۔ نو جاننا ہے کہ بجھے تجھ پر اس باب کا شبہ ہے اور یہ
شبہ نہیں بھی ہو سکتا ۔

در عرض غمت پیکر اندیشه لالم

پا تا سرم انداز بیان است و بیان نیست

لغت: "اندیشه" - فکر و خیال ، مجازاً بیم و براس 
"عرض" - پیش کرنا ، ظاہر کرنا 
"لال" = گنگ - اردو میں مھی انہی معنوں میں آنا ہے ، مثلاً

زبان لال -

تیرے غم کو ظاہر کرنے میں ایک خاموش مجسمۂ خیال ہوں۔
میں سر سے پاؤل مک امدار بیان ہوں اور بیان کہیں ہے نہیں۔
یعنی ظاہری صورت سے میرے دل کا حال صاف میان ہو
رہا ہے اگرچہ اس بیاں کی صورت بیان کی سی نہیں ہے:
خموشی معنی \* دارد کہ در گفتن نمی آید

فرمان نو بر جان من و کار من از تو بے پردہ به هر پردہ رواں است و رواں نیست لغت: ''روان'' جاری ، یہ لفظ اس شعر میں دو چیزوں کے لیے آیا ہے۔ ''فرماں جاری شدن'' یعنی فرماں کا جاری ہونا یا صادر ہونا اور ''کار رو ال شدن'' یعنی کام کا رو ال ہونا جو کام کے رکنے یا نہ ہونے کی ضد ہے ۔

" بے پردد" نے علانیہ ۔ ظاہری طور پر ۔ بہ ہر ہردہ ہے ہر باطنی اور حقید انداز میں ۔

دوسرے مصرعے میں ''رواں است'' فرمان کے لیے اور ''رواں نیست'' کار (کام) کے لیے آیا ہے یعنی فرمان جاری ہے اور میرا کام رواں نہیں۔ کہتا ہے کہ نیرا حکم میری رگ و جاں میں جاری و ساری ہے اور ظاہر میں اور پوشیدہ طور پر جاری و ساری ہے۔ لیکن تیرے ہاتھوں میرا کام رواں نہیں ہوتا ، یعنی حسن کے فرمان تو مجھ پہ نازل ہو رہے ہیں اور میں سر تا پا امتثال امر بنا ہوا ہوں لیکن حسن ہاری کسی ایک خواہش کو پورا نہیں کر رہ۔

اس شعر کا خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو زیادہ موزوں ہوگا ۔

## نازم به فریبے که دهی اهل نظر را کز بوسه پیامے به دهاں است و دهاں نیست

شعرا جس طرح محبوب کی کمرکو اتنا نازک دکھاتے ہیں کہ گویا اس کا کوئی وجود ہی نہیں اسی طرح معشوق کے دہن تنگ کو بھی یوں ہی دکھاتے ہیں۔ مرزا غالب نے اس نازک بیانی سے عجب کام لیا ہے۔کہتے ہیں:

تو اہل نظر کو جو فریب دے رہا ہے میں آس کی داد دیتا ہوں۔ تیرے دہن سے آن کو پیام بوسہ تو ملتا ہے لیکن دہن کا وجود نہیں۔

شاعر کے مد نظر معشوق کے دہن تمک کی کشش کو ڈکھانا ہے جسے دیکھ کر ہے ساختہ چوم لینے کو جی چاہتا ہے -

داغیم زگلش که بهار است و بقا هیچ شادیم به گلخن که خزان است و خزان نیست

لغب ; ''گلخن'' = آتشدان ، بھٹی ۔ اصل میں گل اور خن کا مرکب ہے ۔ گل ، ترکی میں خاکستر ہے اور خن ، خانہ کا مخفف ہے ۔ گلخن بعنی خاکستر خانہ ۔

ہم اس گلشن سے جل گئے کہ جو سر تا پا بہار تو ہے لیکن اس میں بقا نہیں اور گلخن سے خوش ہیں کہ بظاہر خزاں ہے لیکن خزاں بھی نہیں ، یعنی اس کی خزاں نہیں ہترتی ۔ وہ ایک حالت پہ رہتا ہے ۔

سرمایهٔ هر قطره که گم گشت به دریا سودے است که مانا به زیاں است و زیاں نیست

لغت: ''مانا'' = ملتا جلت ، مانا میں الف آخر فاعلی ہے ، ملنے جلنے والا جیسے دانا کا الف آخر یعنی جاننے والا ۔

ہر آس قطرے کا سرمایہ جو سمندر میں گم ہوگیا ، ایک سود (نفع) ہے جو بظاہر زیاں نظر آنا ہے لیکن زیاں نہیں ہے - عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا

قطرہ سمندر میں عرف ہو کر بظاہر اپنا وجود کھو دیتا ہے لیکن حقیقت میں وہ قطرے سے سمندر بن جاتا ہے۔

## در هر مزه برهم زدن این خلق جدید است نظاره سگالد که بهان است و بهان نیست

ہر بار آنکھ کے جھپکنے میں یہ کائنات نئی ہوتی ہے ۔ ہاری نظریں سمجھتی ہیں کہ یہ کائنات وہی ہے لیکن وہی نہیں ہوتی ۔

اس شعر میں مرزا غالب نے ایک نہایت ہی دقیق نفسیاتی نکتہ بیان کیا ہے۔ انسان اپنے ادنی سے ادنی مشاہدے اور تجرب سے بدلتا رہتا ہے اور اس بدلنے پر جب وہ کائنات کو دیکھتا ہے تو وہ بظاہر وہی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوتی ۔

ایک معمولی سی سال سے قیاس کر لیجیے۔ فرض کیا ہم نے ایک چیز کو پہلی دفعہ دیکھا ، اس کے بعد ہم نے آنکھ جھپکائی اور پھر آس پر نظر پڑی ۔ اب کے وہ چیز وہ نہیں ہے جو ایک لحظہ پہلے ہم نے دیکھی ۔ اب کے اس کے ادراک میں یہ تجربہ بھی شامل ہوگیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اسی طرح وہ ہر بار دیکھنے پر بدلتی چلی جائے گی ۔ پھر کائنات خود بھی تغیر پذیر ہے اگرچہ وہ تغیر نظر نہیں آتا ۔

در شاخ بود موج گل از جوش بهاران چوں بادہ به مینا که نهاں است و نهاں نیست

جہار آتی ہے تو شاخوں یہ بھول نکل آتے ہیں لیکن بھول بننے سے پہلے آن کا نمو شاخوں میں جاری و ساری ہوتا ہے۔ وہ نظر نہیں آتا لیکن دیکھیں تو نظر بھی آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے:

جوش بہار سے موج گل شاخ میں موجود ہوتی ہے ، اس شراب کی طرح کہ جو شیشہ سے میں چھیی بھی ہوتی ہے اور چھپی ہوئی

نہی*ں* بھی ہوتی ۔

## ناکس ز تنومندی ظاهر نشود کس چوں سنگ سر رہ کہ گراں است و گراں نیست

ابک ناکس (گھٹیا) انسان طاہرا بنوسندی سے کس (عظیم) نہیں بن سکتا ، اس راستے کے پتھر کی طرح کہ بھاری تو ہوتا ہے لیکن گراں نہیں ہوتا (یعنی اس کی قدر و ہمیت کچھ نہیں ہوتی) -

انسان کو اسکی ظاہرا نمود و نمائش ، بڑا انسان نہیں بناتی ۔ بڑا انسان بننے کے لیے اعلمی کردار اور بلند شخصیت درکار ہوتی ہے ۔

پهلو بشگافید و به بینید دلم را تا چند بگویم که چسان است و چسان نیست

میرے پہلو کو چیر ڈالو اور میرے دل کو دیکھ لو۔ میں کب مک کہنا رہوں گا کہ میرا دل کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔

غالب هله نظارگی خویش توان بوذ زیر پرده برون آکه چنان است و چنان نیست

لغت: "نظارگ" = نظارہ سے اسم فاعبی ہے جیسے پردگی۔ نظارگی نظارہ کرنے والا اور پردگی پردہ کرنے والا ، پردے میں بیٹھنے والا ۔ ان کی "ی" فاعلی کہلائی ہے۔

غالب! اپنا نظارہ آپ کیا جا سکتا ہے۔ اس بردے سے باہر آ جا کہ ایسا ہے ، ایسا نہیں ہے۔ انسان اپنی ذات کی کنہ کے بارے میں قیاس کرتا رہتا ہے لیکن یہ نکتہ قیاس آرائیوں اور حکمت طرازیوں اور دلائل سے حل نہیں ہوتا۔ ایسا کرنے سے انسان گویا پردے میں پڑا رہتا ہے۔ البتہ اگر انسان چاہے تو اپنے آپ سے باہر آکر اُسے اپنا نظارہ میسر آ سکتا ہے۔

غزل مجر سم

دل برد و حق آن است که دلبر نتوان گفت ببداد توان دید و ستمگر نتوان گفت

وہ دل چھین کے لے گیا لیکن حق بات تو یہ ہے کہ آسے دلبر (دل چھیننے والا) کہہ بھی نہیں سکتے (کیونکہ آس کا کوئی ظاہری ثبوت بھی نہیں) ۔ اس کے جور و ستم (بیداد) تو دیکھ سکتے ہیں (نظر آتے ہیں) لیکن ایسے ستمگر نہیں کہا جا سکتا (کیونکہ محبت میں ستم تہیں ہوتا) ۔

در رزم گه اش نا چخ و خنجر نتوان برد در بزم گه اش باده و ساغر نتوان گفت

لغب: ''ناچخ'' = تبر ، چھوٹی کلہاڑی ، جسے تبر زین بھی کہتے تھے کیونکہ اسے گھوڑے کی زین کے سابھ لٹکا کے رکھتے تھے۔ آلات جنگ میں سے ایک ۔ اس کی رزدگاہ میں (جہاں حسن ، عشق سے برسر اینکار ہوتا ہے)
تبر اور خنجر سے کام نہیں چلتا ، کیونکہ وہاں تو غمزہ و عشوہ کے
وار ہوتے ہیں ۔ اس کی بزم گہ سبر (جہاں محبت کی گرمجوشیوں کا
نشہ ہوتا ہے) شراب اور جام کا نام نہیں لیا جاتا (وہاں تو جام و سے
کے بغیر ہی سرور طاری ہوتا ہے)

غالب: اس سادگی په کون سه سر جائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی تہیں

رخشندگی ساعد و گردن نتوان جست زیبندگی یاره و پرگر نتوان گفت لغت: ''ساعد'' = کلائی۔

الایاره" = چواری یا بازوبند ـ

برگر = گلو بند یا ہار (ایران کے پرانے بادشاہ گلے میں تیمتی بنہروں سے جڑا ہوا گلوبند ہتتے تھے -

کلائی اور گردن کی چبک کا اندازہ نہیں ہو سکتا ، اور بازو بند اور گلو بند کی زیبائی بیان نہیں ہو سکتی ۔

> پیوسته دهد باده و ساقی نتوان خواند همواره تراشد بت ، آذر نتوان گفت

ہمشہ شراب پلاتا ہے اور سے ساقی بھی کہہ نہیں سکتے ہمیشہ بت براشتا ہے اور آسے آذر بھی نہیں کہا جا سکتا ۔ معبوب کا حسن ، کیف آور ہے جسے دیکھ کر سب مست ہوتے ہیں اور آس کا ہر جبوہ گویا ایک نیا بت ہے جسے وہ تراش کر چاہئے

# از حوصله یاری مطلب صاعقه تیز است پروانه شو اینجا ز سمندر نتوان گفت

لغت: ''سمندر'' = ایک کیڑا جو آگ ہی میں پیدا ہوتا ہے اور وہیں نشوو نما حاصل کرنا ہے۔ اس کے برعکس پروانہ ہے جو شعلہ دیکھتے ہی آس پر لیکت ہے اور جان دے دیتا ہے۔

معشوق کا جلوۂ حسن برق تباں کی طرح ہے جس سے پہنے کا کسی کو حوصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ برق بہت تیز ہے، حوصلے کا سہارا نہ ڈہونڈ بہاں تو پروانہ بن کر جان قربان کی جا سکتی ہے ، سمندر نہیں بنا جا سکتا ۔

## ہنگامه سرآمد ، جه زنی دم ز تظلم گر خود ستمے رفت بمحشر نتواں گفت

محبت ایک ہنگامہ ہے ، بیا ہوا اور ختم ہو گیا ۔ اب اُس کے جوروسم کے ہاتھوں دادرسی کے لیے فریاد کیسی ؟ اگر واقعنہ کوئی ستم ہوا بھی ہے تو یہ وہ ستم ہے جسے محشر میں بیان نہیں کیا جا سکیا ۔

در گرم روی سایه وسرچشمه نه جوئیم با ما سخن از طوبی و کوثر نتوان گفت

مولانا حالی فرماتے ہیں ۔

''ہم کو آگے جانے کی جدی ہے۔ ہم سایہ اور سرچشمہ یعنی طوبیل اور کوٹر پر آرام نہیں لے سکتے ۔'' مسافر چلتے چلتے جب تھک جاتے ہیں تو کسی سایہ دار درخت
یا چشمے کے کنارے دم لیتے ہیں اور پانی پی کر پیاس بجھاتے ہیں ۔
مرزا غالب کہتے ہیں کہ ہم وہ تیز رفتار مسافر ہیں کہ طوبیل اور
کوثر پہ نہیں ٹھہرتے ۔ منرل پہ پہنچنے کا شوق ہمیں کشاں کشاں
لیے جا رہا ہے جو ان دونوں سے کہیں آگے ہے ۔

منظر آک بلندی پر اور ہم بنا سکتے عرش سے پرے ہوتا کاشکے مکان اپنا

آن راز که در سینه نهان است نه وعظ است مر دار توان گفت به منبر نتوان گفت

وہ راز جو ہارے سینے میں پوشیدہ ہے ، وعظ نہیں ہے۔ یہ دار ہی پہ چڑھ کر سنایا جا سکتا ہے ، منبر پہ نہیں کہا جا سکتا ۔

یہ راز ، حق کا راز ہے جس کا اظہار آساں نہیں ۔ منصور نے حق بات کہی ، تو دار یہ جڑھنا پڑا ۔ صائب کہنا ہے: گفتار راست باعث آزار می شود حو حرف حق بلند شود دار می شود

> کارے عجب افتاد بدیں شیفته ما را مومن نبود غالب و کافر نتواں گفت

ایک عجیب مجنوں سے ہارا واسطہ آ پڑا ہے۔ غالب مودن نہیں مگر اسے کافر بھی نہیں کہا جا سکتا ۔

غالب کی ظاہری زندگی ، موس کی سی نہیں تھی لیکن اس کے اشعار سے جو بالخصوص خدا کو خطاب کر کے کہے گئے ہیں ، اس

کے ایمان اور خلوص کا پتا چلتا ہے اور یوں مھی کسی کامہ گو کو کافر نہیں کہا جا سکتا ۔

> دیکھا اسد کو خلوت و جلوت میں بارہا دیوانہ گر نہیں ہے تو ہشیار بھی نہیں

#### غزل تمبر ۲۵

معشوق کی گرم طبیعت کو آتشکدہ سے تشبیہ دی ہے۔ چنانچہ آتشکدۂ خو میں اضافت ، اضافت تشبسہی ہے۔ مراد وہ خو جو آتشکدہ کی طرح ہو۔

مجھے تیری گرم مزاجی پر جو تشکدہ کی طرح ہے ، بہت ناز ہے کیونکہ جب کبھی بھی کسی طرف سے اس کی چنگاریوں اور داغوں کو جھاڑا اس میں سے گلاب اور لالے کے بھول گرے۔

یعنی محبوب کی گرم سزاجی ابسی لطف انگیز ہے جیسے پھول جھڑ رہے ہوں ۔

> بر ساده دلانت به وفا جلوه بهمی داد بیداد تو آب از رخ دلاله فرو ریخت لغت : ''ساده دلان'' = ساده لوح عاشقی۔

''دلالہ'' = کسی معاملے میں دلیل پیش کرنے والی ۔ یہاں وہ عورت مراد ہے جو معشوق کی اچھی صفات بیان کرنے والی ہو ۔ تعریف کرنے والی ۔ تعریف کرنے والی ۔

دلالہ ، تیرے سادہ دل عشقوں کے سامنے تیری خوئے وفا ہیان کر رہی تھی۔ تیری ہیداد نے دلالہ کی ابرو کھو دی۔ ''آب از رخ دلالہ فرو ریخت'' کا ایک مفہوم یہ بھی نکاتا ہے کہ وہ شرمندہ ہوئی اور آس کے جہرے پر پسینہ آگیا۔

گفتم ز که پرسم خبر عمر گزشته ساقی به قدح بادهٔ ده ساله فرو ریخت

میں سوچ رہا تھا کہ اپنی عمر گزشتہ کے بارے میں کس سے پوچھوں ، ساقی نے پالے میں دس سالہ شراب ڈال دی ۔

شراب دس سال پرانی آسی وف ہوتی ہے جب دس سال تک آسے کوئی نہ پیے۔ ساقی کا دہ سالہ شراب جام میں ڈالنے کا یہی آشارہ ہے کہ یہ جو شراب دس سال پرانی ہو گئی اور تم نے اتنا عرصہ نہیں پی ، یہی حصہ تیری زندگی کا گزر گیا یعنی ضائع ہو گیا۔

یے سعی نگہ مستی آن چشم فسوں گر خونم به سیه مستی دنباله فرو ریخت

لغت: ''دنبالہ'' = سرمے کی وہ لکیر جو آنکھ سے باہر کھنچی

''چشم فسوں گر'' = جادو بھری آنکھ۔

آنکھیں مست ہوں تو نگاہیں گویا کام نہیں کرتیں۔ اسی لیے شاعر نے '' بے سعی نگہ'' کے الفاظ استعال کیے ہیں ، یعنی بغیر نگاہوں کی کوشش کے ۔

معشوق کی آنکھیں مست ہیں اور مستی کے عالم میں نگاہیں کام نہیں کر رہیں ، لیکن سرمے کی لکیر اس سے زیادہ مست ہے (سیہ مست) ۔ اس دنبالے کی سیہ مستی نے میرا خون بہا دیا ۔ یعنی میں مست آنکھوں یہ قربان ہونے سے بہلے دنبالے یہ سر مٹا۔

مشاطه به آرائش آن حسن خدا داد گل در چمن و قند به بنگاله فرو ریخت

لغت : ''حسن خداداد'' = فطرتی رعنائی جسے ظاہرا آزائش و زینت کی حاجت نہ ہو ۔

''مشاطہ'' = زینب اور آرائش والی عورت ـ مشاطہ نے تیرے حسن خداداد کی آرائش کے وقت پھولوں کو چمن میں اور شیرینی (قند) کو بنگال میں پھینک دیا ـ حسن خداداد کو آن چیزوں کی ضرورت ہی نہ تھی ۔

با موج خرامش سخن از باده مگوئید کآب رخ ایں جوہر سیاله فرو ریخت لغت: ''جوہر سیالہ'' بہہ جانے والا جوہر یعنی شراب۔

معشوق کے خرام میں ایک مسنی ہے ۔ جس طوح شراب میں تیزی سے لہریں ابھرتی ہیں ، اسی طوح معشوف کے خرام میں بھی گویا لہریں کمودار ہوتی ہیں ۔ اسی لیے موج خرام کے الفاظ آئے ہیں ۔ کہتا ہے کہ

معشوق کے موج خرام کے سامنے شراب کی بات نہ کرو کیونکہ موج خرام کے روبرو اس جوہر سیالہ کی آبرو جاتی رہی ہے ، یعنی شراب بے وقار ہو کر رہ گئی ہے ۔

چوں انجم و خورشید ز برق دم گرمم شیرازهٔ جمعیت تبخاله فرو ربخت لغت ؛ انتبخاله اله عدت سے لبوں لغت ؛ انتبخاله اله مدت سے لبوں پر ممودار ہو جائے ہیں۔ میری آنشیں آبوں (دم) سے ستاروں اور سورج کی طرح ، گرمی دانوں کا شہرازہ بکھر کر رہ گیا ہے۔

رشک خط روے تو گر افشرد بدیں رنگ

بینی که مه از دائرهٔ هاله فرو ریخت

لغت: ''خط'' = چہرے پر سبزے کا محمودار ہونا۔
''افشردن'' = نچوڑنا۔

البدیں رنگ اے اس انداز سے ، اس طرح سے ۔

سبزۂ خط کے نمودار ہونے سے رخ معشوق کا حسن ,دب کر رہ گیا ہے۔ چہرہ کے گرد بالہ ہو۔ گیا ہے۔ چہرہ کے گرد بالہ ہو۔ کہتا ہے کہ تیرے سبرۂ خط کے رشک کا اگر بہی عالم رہا تو چاند ہالے کے دائرے سے نیچنے آگرے گا۔

دزدیدہ سر اہلِ سخن از بیم تو غالب گوئی رگ ابر قلمت ڈالہ فرو ریخت ابر قلمت ڈالہ فرو ریخت ابے غالب تیرے خوف سے اہل سخن اپنے سر چھپائے پھرتے

ہیں۔ گویا ترے ابر قلم کی رگوں سے اولے برس رہے ہیں ، یعنی رشحات قلم الفاظ نہیں اولے ہیں۔ قلم الفاظ نہیں اولے ہیں۔

## غزل مجبر ۲۳

خواست کر ما رنجد و تقریب رنجیدن نداشت جرم غیر از دوست پرسیدیم و پرسیدن نداشت آس نے جاہا کہ ہم سے بگڑ جائے اور بگڑنے کا کوئی موقع محل نہ تھا۔ ہم نے دوست سے رقیب کا جرم پوچھا اور بوچھنے کا کوئی جواز نہ تھا۔

آمد و از تنگی جا جبهه پرچین کرد و رفت برخود از ذوق قدوم دوست بالیدن نداشت لغت : ''برخود بالیدن'' کسی بات په فخر سے پھولنا . ''قدوم دوست'' ے دوست کی آمد .

میرا محبوب محفل میں آیا ، جگہ کی تنگی کو دیکھا ، تیوری چڑھائی اور چلاگیا۔ بات یہ تھی کہ وہ اپنے دوست کے آنے کی خوشی میں پھولنا چاہتا تھا اور اس پھولنے کی وہاں گنجائش نہ تھی ۔

در حقبقت محبوب بزم میں آیا اور دیکھا کہ وہاں اس کا دوست سوجود نہیں ، چلا گیا ۔ شد فگار از نازکی چنداں که رفتارش عاند نازنین پایش بکوے غیر بوسیدن نداشت

نازکی سے اس کے پاؤں اننے زخمی ہوگئے کہ وہ چلنے سے رہ گیا۔ کوچہ ٔ رقیب میں اس کے نازنین پاؤں کو اس زسن کے چومنے کا موقع ُ نہ مل سکا ۔

# گل فراواں بود و مے پرُ زور ، دوشم بر بساط خود بخود پیمانه می گردید و گردیدن نداشت

لغت: ''گردیدن'' ہے دور میں آنا ۔ گھومنا ہے اس کا دوسرا مفہوم ایک حالت میں آ جانا ، تیسرا مفہوم ہے بلکے کے آنا ۔ ''پیہاس می گردید'' کے معنی ہیں کہ پیہائہ گردش میں تھا اور ''گردیدن نداشت'' کا مطب ہے آلٹا بھر کے ٹہیں آتا تھا ۔

کل رات میری خلوت سرا میں فرس پر پھول کثرت سے بکھرے ہوئے تھے اور شراب تنی نیزوتند تھی کہ جام خود بخود گردش میں آگیا تھا ، مسلسل چلا جا رہا نھا اور پلٹ کے نہیں آتا تھا۔

# دیر خواندی سوے خویش و زود فہمیدم دریغ بیش ازیں پایم زگرد ِ راه پیچیدن نداشت

تو نے بجھے بڑی دیر کے بعد بلایا اور میں تیرے مفصد کو پاگیا ۔ افسوس (تیری راہ میں چلتے چلتے اتنا خستہ و درماندہ ہوگیا ہوں) کہ اس سے زیادہ غمار راہ میں پیچ و تاب کھائے کی میری ٹانگوں میں سکت باقی نہیں ۔

معشوق کی ستم ظریفی دیکھیے کہ عاشق کی طرف اس وقت توجہ کی جب وہ آس توجہ سے بہرہ ور ہونے کے قابل نہ رہا تھا:
ہائے اس زود پشیاں کا پشیاں ہونا

جوش حسرت بر سر خاکم ز بس جا تنگ کرد ہمچو نبض مردہ دود شمع جنبیدن نداشت لغت :- ''نبض مردہ'' جو بض چنے سے رہ گئی ہو ۔

میری قبر پر حسرتوں کا اتنا ہجوم ہے کہ جگہ تنگ ہوگئی ہے یہاں نک کہ شمع مزار کا دھواں بھی ہل نہیں سکتا ، ''نبضر مردہ'' بن کر رہ گیا ہے ۔ مراد یہ ہے کہ ہماری قبر پر شمع بھی نہیں جلتی ، حسرت ہرس رہی ہے ۔

شمع کے تھمے ہوئے دھوئیں کو نبض مردہ سے تشہیہ دینا حسرت ناک منظر پیش کرتا ہے۔

گر منافق وصل ناخوش ور موافق سِجر تلخ دیده داغم کرد روئے دوستاں دیدن نداشت

اگر دوست سنافق ہے تو آس کا ملاپ دکھ دے گا اور اگر وہ موافق ہے تو آس کی جدائی سے صدمہ ہوگا۔ اس احساس نے میری آنکھوں کو جلا دیا اور دوستوں کو دیکھنے سے رہ گیا۔ مولانا حالی اس شعر کی وضاحت یوں کرتے ہیں:

یعنی دوستوں کا منہ دیکھنا اور آن سے تعارف پیدا کرنا نہیں چاہیے نھاکیونکہ جو سنافق ہیں آن کا ملنا باگوار ہے اور جو سوافق ہیں آن کی جدائی تلخ ہے

برد آدم از امانت ہر چه گردوں برنتافث ریخت مے بر خاک چوں در جام گنجیدن نداشت

انسان کو اللہ تعالی کی طرف سے بار اسانت سونیا گیا اور آس نے اس بار اسانت کو اُٹھا لیا ۔ اس بات کی وضاحت قران پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔

انا عرضنا الاسانة على السمؤت و الارض و الجبال فابين ان تحملنا و الشعقن منها و حملها الانسان ، انه كان ظلوساً جهولاً -

ہم نے آسانوں ، زمین اور ہاڑوں کے ساسنے بار امانت پیس کیا ،
لیکن انھوں نے اسے آٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے لیکن
انسان نے اس کو آٹھا لیا ۔ وہ یقیناً بہت ظلم کرنے والا اور بے خبر
تھا (نتائج سے) ۔

قرآن نے انسان کو اس بار اسان کے آٹھائے پر کہا کہ انسان نے بہت بھاری فرض اپنے ذمے لے لیا۔ مرزا غالب نے اس پر انک اور ہی زاوے سے نگاہ ڈالی ہے اور انسان کی اس بوالعجبی پر ایک لطیف طنز کی ہے۔ کہتا ہے:

امانت کے سلسلے میں آسان جس چیزکی تاب ند لا سکا وہ آدم نے لے لی ۔ جام میں جو شراب سا نہ سکی وہ خاک پر گر گئی ۔ اصل عطیات لئمی تو آسان زمین ور پہاڑ لے گئے ، امانت ایک بچی کھچی شے انسان کے ہاتھ لگ گئی ، اسی سے پھولا نہیں ساتا ۔

گر نَیم آزاد خود را در تعلق باختم سود زیر کوه دامانے که بر چیدن نداشت لغت: ''دامن برچیدن'' دامن آٹھا لبنا . (دامن جھاڑ کر) کسی شے سے قطع تعلق کر لینا ۔ کسی بھاری پتھر کے نیچے دامن کا آجانا ، مجبوری کے عالم کو ظاہر کرتا ہے ۔

''سود زیرکوہ'' چٹان یا پتھر کے نیچے رہ کر گھس گیا یعنی وہیں کا ہی ہو رہا ۔

''در تعلق باختم'' \_ میں تعلقات (دنیوی) میں الجھ گیا۔

سیں آزاد نہ تھا (محبور تھا) اس لیے چار و تاچار علائن دنیا میں پھنس گیا۔ پھنس گیا۔ بچے آکر پھنس گیا۔

یعنی انسان فطرناً مجبور ہے اور اس کا دنیا کے علائق میں پھنستا ایک فطری بات ہے ورنہ وہ اپنا دامن جھاڑ کر الگ نہ ہو جاتا ۔

سرزا غاسب نے عشق اور عشق کے جذبہ وفا کی ایسی ہی توجیہ کر کے اس پر ایک طنز کی ہے :

مجبوری و دعوائے گرفتاری الفت دست تم سنگ آمد پیان وفا ہے

عاشق مجبور ہے اور دعوی یہ کر رہا ہے کہ دیکھو میں کیسا اسیر الفت ہوں کہ اُس سے آزاد نہیں ہونا چاہتا حالانکہ جسے وہ پختہ پیان وفا کہتا ہے وہ اُس ہتھ کی طرح ہے جو بھاری پتھر کے نیچے دبا ہے اور نکلا نہیں جا سکتا ، ورنہ عاشق نکل کر الگ ہو جاتا۔

نامرادی بود نوعے آبرو غالب ، دریغ در هلاک خویش کوشیدیم و کوشیدن تداشت

ہم نے اپنی ہلاکت کی مقدور بھر کوشش کی ، ناکام رہے ۔ افسوس اسی ثاکاسی اور تاسرادی ہی کو اپنی آبرو کہنا پڑا ۔



#### غزل تمبر عس

بہ بیں کہ در گل و مل جلوہ گر براے تو کیست مپوش چشم زحق طالب رضائے تو کیست دبکھ کہ گل و سے میں تیرے لیے دون اپنی جاوہ گری درنها رہا ہے۔ حق سے آنکھیں نہ پھیر ، دیکھ کہ کون تیری رضامندی کا طالب ہے ، یعنی کون تیری درضی کے اشاروں پہ چلنے کا سننظر ہے۔

کائنٹ کا ہر ذرہ انسان کو دعوت نظارہ دے رہا ہے اور یہ کہ رہا ہے اور یہ کہ رہا ہے اسان کی جاوہ گری ہے جسے انسان تلاش کر رہا ہے۔

تو کیسا نا اہل ہے کہ فراق کے دکھوں فرباد کر رہا ہے۔ اس بان کو نہیں سمجھتا کہ اس پردے میں تیرا ہمنوا کون آہے۔

انسان حق کی تلاش میں پریشان ہے اور آسے نہ پا کر جدائی کے ہتھوں فریاد کرتا ہے ۔ اس راز کو نہیں حانتا کہ اس عالم جدائی میں وہی آس کا ہمنوا ہے ۔

کلید بستگی تست غم، بجوش اے دل تو گر چنیں نگدازی، گرہ کشامے تو کیست لغت : ''بستگی'' = بند ہونا ، طبیعت کی گھٹن ۔

''گرہ کشا ہے'' = گرہ کو کھولنے والا ۔ گھٹن کو دور کرنے والا کہتا ہے کہ تیری طبیعت کی گھٹن کو دور کرنے کی کنجی غم ہے بعنی غم ہی تیری افسردگی کا مداوا ہے ۔ اے دل غم کا طوفان ہیا کر ۔ اگر تو غم سے گداز نہیں ہوگا تو پھر کون سی شے تیری گرہ کشائی کرے گی ۔

## شکایتے نفروشی و عشوۂ نخری تو آشناکہ خواجہ و آشناکے تو کیست

لغت: ''شکایت فروختن'' لغوی طور پر شکایت فروشی کرنا یعنی بهت زیاده شکوه شکایت کرنا ـ

''عشوه خریدن الغوی طور پر ناز و ادا خریدنا یعنی ناز و ادا کی داد دینا .

نہ تیرے لب ہر کسی محبوب کے جور و ستم کے خلاف فریاد ہے اور نہ ہی تو کسی کے ناز و ادا کا جاہنے والا ہے۔ پھر بتا تو سہی ، تو کس کا آشنا ہے اور کون تیرا آشنا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے:

اپنا کسی کو کر لو یا ہو رہو کسی کے

تر ا کہ موجہ گل تا کمر بود دریاب کہ غرق خوں بہ در بوستانسرائے تو کیست تو کیست تو کہ کمر نک پھولوں میں لیٹا ہوا ہے۔ یہ تو معلوم کر کہ تیرے باغ کے دروائے پر کون خون میں غرق ہے۔

محبوب رنگ و ہو میں کھیل رہا ہے ۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ آس کا عاشق کس طرح خون میں تڑپ رہا ہے ۔ بلا به صورت زلف تو رو بها آورد به بند خصمی دهریم ، مبتلاک توکیست لغت ٔ ''رو بها''ے دولها جب پهلی دفعہ دلهن کی صورت دیکھنا ہے توکوئی تحنہ دیتا ہے ، وہ روبها ہے ۔ رونمائی ۔

الخصمي" = الشملي -

دنیا کی مصیبتیں نری زلف کی صورت دیکھنے کی رونمائی ہے۔ہم
نو زسنے کی دشمئی میں پھنسے ہوئے ہیں ، تیرا اسیر کون ہے ۔
ہمیں تو محبت نے دنیا کی سصیبتوں میں پھسا دیا ۔ کون ایسا
خوش نصیب ہے جسے صرف محبوب ہی کا غم ہوگا ۔

## تراست جلوه فراوان درین بساط، ولمے حریف بادہ میخوارہ آزماے تو کیست

لغت: ''بادۂ سیخوارہ آزما'' ۔ وہ شرب جو سیخوار کی سینوشی کو آزمائے ۔ تند و تیز شرب جسے پی کر بڑے بڑے سے نوش مست ہو جاتے ہیں ۔ محبوب سے خطاب کر کے کہتا ہے :

محفل سیر تیرے جلووں کی فراوانی تو ہے لیکن ان جلووں کی تیز و تند شراب کو برداشت کرنے والاکون ہے ، یعنی کوئی نہیں۔ کیست کا استفہام انکاری ہے۔

ز و ارثان شہیداں ہر اس ، یعنی چہ قوی است دست قضا کشته ٔ اداے تو کیست لغت : کسی کو مار دیا حالئے تو سرنے والے کے وارث قاتل سے قصاص لیتے ہیں۔ شہیدان محبت کے وارثوں سے ڈرکیسا ، یہ سارا کرشمہ تو قضا کے ہاتھوں کا ہے جس سے وہ شہید ہوئے ہیں ، تیری ادا کا شہید کون ہے۔

معبت میں جان دینا بھی قضا ہی کا کام ہے

به انتظار تو در پاس وقت خویشتینیم فریب خوردهٔ نیرنگ وعده هاے تو کیست

لغت: ''نیرنگ وعدہ''سے وعدوں کا عجیب و غریب انداز جس سے انسان قریب کھا جاتا ہے ۔

ہمیں تبرے انتظار میں در اصل اپنے ہی وقت کا پاس ہے۔
تیرے وعدوں کے طسبتی انداز سے فریب کھانے والا کون ہے
یعنی ہم نبرے وعدوں سے فریب کھا کے تیرا نتظار نہیں کرتے
بلکہ ہمیں انتظار کرنے میں لطف آیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ
ہارے وقت کی خوش نصیبی ہے۔

کوئی اور ہوگا جو تیرے وعدے کے فربب میں آ جائے۔

ز لالی لطف تو سیرابی هوسناکاں یکے به بس که جگر تشنه ٔ جفاے تو کیست لغت: ''زلال'' = آب لذیذ و شیریں ۔

تیری سہربائیوں اور نوازشوں کا پانی اہل ہوس کو تو سیراب کرتا ہے ، کبھی اس بات کا بھی احساس کر کہ تیری جفاؤں کا پیاسا کون ہے ؟

اہل ہوس تیرے لطف و عنایت سے خوش ہوں تو ہوں ، ہمیں تیری جفاؤں میں مزہ ملتا ہے ۔

ترا ز اہل ہوس ہریکے بجاے من است تو و خداے تو، شاہم، مرا بجاے تو کیست

نیری نظر میں تو میں اہل ہوس کی طرح ایک ہوں۔ یعنی نو بھی مجھے انہی کے زمرے میں شار کرتا ہے۔ تجھے خدا قسم اے میرے شاہ حسن ، میرے لیے تیرے سوا کون ہے یعنی میری نظر میں تو ہے =

فرشته! معنی "من رُبکّ" نمی فهمم

من بگوے که غالب بگو خدامے توکیست

قبر میں آئر سو ل کرنے والے فرشتے سے خطاب کرکے کہتا ہے:

میں ''من رہک' کے معنی نہیں سمجھتا ۔ مجھ سے تو تو یہ کہہ غالب بتا تیرا خدا کون ہے۔

''من ربک'' عربی ہے اور خداے تو کیست'' فارسی۔ دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے ، یعنی تیرا خداکون ہے ؟ یہ شعر مرزا غالب کی شوخی طبیعت کو ظاہر کرتا ہے

#### غزل مجد ٨٨

بوادی که در آ ں خضر را عصا خفتست بسینه می سپرم رہ اگرچه با خفتست لغت: "خضر" ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بھولے

بھٹگوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ فارسی اور آردو ادب میں خضر کا لفظ رہنہائی اور رہبری کی علاست بن گیا ہے۔

" پا خفتن" = پاؤں کا سو جانا ۔

''خضر را عصا خفتست'' ''خضر کا عصا سو گیا ہے'' یعنی خضر بھی رسنائی نہیں کر سکتا ۔ ان الفاط میں را اضافی ہے یعنی اضافت کے معنے دیتا ہے ۔ خضر را عصا سے سراد عصا ہے خضر ہے ۔

اس وادی میں جہاں خضر بھی عاجز ہو کر رہ گیا ہے ، میں راستے کو سینے کے بل طے کرتا ہوں اگرچہ مبرے پاؤں سو گئے ہیں ۔
سفر شوق خضر کے بس کا روگ نہیں ۔ اس سفر کو عاشق ہی طے کرتے ہیں ۔

## بدیں نیاز که باتست، نازمی رسدم گدا به سایه دیوار پادشا خفتست

اس نیاز مندی پر جو مجھے تجھ سے ہے ، میں ناز کرتا ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ ایک گدا ہے جو یادشاہ کے محل کی دیوار کے سائے تلے سو رہا ہے۔

گدا حقیر انسان ہے لیکن سایہ دیوار ہادشاہ میں سونا اس کے لیے ناز ہے۔ لیے باز مندی کا اظہار عاشق کے لیے ناز ہے۔

## به صبح حشر چنین خسته روسیه خیزد که در شکایت درد وغم دوا خفنست

لغت: اس شعر میں ''خفتست'' کا لفظ پڑا پہلو دار ہے۔ اس کے معنے ایک تو ''سوبا ہوا ہے'' اور پھر لفظ حشر کے اعتبار سے

اس کا دوسرا مفہوم ''تبہ خاک سونا'' ہے۔

جو شخص زندگی بھر درد و رنج کی شکایت کرتا رہا اور بھر اس درد کو دور کرنے کے لیے دوا تلاش کرتا رہا اور آخر اسی دھن میں مرگیا ، ایسا خسہ حال انسان تیاست کے دن ، رو سیاہ اٹھے گا۔

سچے عاشق تو درد محبت کو سینے سے لگا لسے ہیں اور آنہیں چارۂ درد کا فکر نہیں ہوتا ۔ آنہیں اس درد سے راحت ملتی ہے ۔ جو شخص بہ نہیں کر سکتا اور درد کے ہاتھوں فرباد کریا ہے اور مداوا بے درد تلاش کرتا ہے اور اسی فکر میں مر جاتا ہے ، اس کی عاقبت خراب ہوگی ۔

خروش حلقه ٔ رندان ز نازنین بیسرے است که سر به زانوے زاهد به بوریا خفتست

زاہد لوگ اکثر رندوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ خود آن کی یہ حالت ہے کہ ایک خوبصورت نازنیں لونڈا ایک زاہد کے زانو پر سر کھے سویا ہوا ہے۔ رندوں کو اس بات کا پتا چل جاتا ہے اور وہ شور مجا رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔

هوا مخالف و شب تار و بحر طوفاں خیز گسسته لنگر کشتی و ناخدا خفتست بود به بود محالف مے اور سمندر میں لہروں کا طوفان ما ہے۔

کشتی کا لنگر ٹوٹ گیا ہے اور ناخدا سویا ہوا ہے

اس شعر کو پڑھتے ہی خیال حافظ کے اس شعر کی طرف جاتا ہے: شب تاریک و ہیم موج و گردا ہے چنیں حائل کجا دائند حال ما سبک سازان ساحلما

دونوں شعروں میں سیاہ رات اور سمندر ، طوفان اور کشتی کا نقشہ ہے جن سے مسافروں کی خستہ حالت کا پتا چلتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ حافظ کے یہاں تصویر نامکمل ہے اور مرزا غالب کے یہاں مکمل ہے ۔ مسافروں کی حالت کا ذکر نہ کرنے کے باوجود آن کی ہے چارگی اور خستہ حالی کی تصویر ہارے سامنے آ جاتی ہے ۔

غمت بشهر شبیخوں زناں به بنگه خس عسس بخانه و شه در حرم سرا خفتست لغت پر وعسس اللہ کو توال۔

کوتوال اپنے گھر میں اور بادشاہ اپنی حرم سرا میں سویا ہوا ہے ، اور ادھر تیرا غم ہے کہ (کھلے بندوں) راتوں کو لوگوں کے ٹھکانوں پر ڈاکے ڈال رہا ہے ۔

یعنی محبت کی غارت گری کا یہ عالم ہے کہ غم محبوب لوگوں کے دلوں میں سایا ہے اور وہ راتوں کو سو نہیں سکتے اور اس ظلم کی روک تھام اور داد رسی کرنے والے دونوں سو رہے ہوتے ہیں ہے

دلم به سبحه و سجاده و ردا ، لرزد
که دزد مرحله بیدار و پارسا خفتست
میرا دل تسبیح ، مصلے اور چادر تینوں کی حالت زار دیکھ کر
لرز رہا ہے۔ عجیب عالم ہے کہ رہزن تو جاگ رہا ہے اور پارسا ، جس

کا کام راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا ہے ، غامل سویا ہوا ہے ۔ اس شعر میں بھی مرزا غالب کی شوخی طبیعت نمایاں ہے ۔

## درازی شب و بیداری من اینهمه نیست ز بخت من خبر آرید تا کجا خفتست

فراق کی طویل راتوں کی درازی اور میری بیداری تو کوئی ایسی بات نہیں۔ میرے نصیبے کا پتا لو کہ وہ کنٹی گہری ٹیند سویا ہوا ہے ، یعنی فراق زدہ انسانوں کا راتوں کو جاگا ہی باتا ہے کہ ان کے نصیب سوئے ہوئے ہیں ۔

## به بین ز دور و هجو قرب شه که منظر را دریچه باز و به دروازه اژدها خفتست

لغت: ''سنظر'' دیوار کے باہر (خاص کر اوپر کی سنزل میں) ایک چھجا نما جگہ جس کی تین کھڑ کیاں ہوتی ہیں ساکہ وہاں سے ساسنے اور دائیں بائیں کی جیزیں نظر کے ساسنے آ جائیں ۔'

کہتا ہے کہ بادشاہ کے قریب ہونے کی خواہش نہ کر ، بس دور ہی سے نظارہ کر ۔ دیکھ کہ منظر کے دریجے تو کھلے ہیں لیکن ممل کے دروازے پہ اژدہا سویا ہوا ہے۔ منظر دعوت نظارہ دے رہا ہے لیکن اس منظر سے کسی کو قرب شاہ کے حصول کی جرأت ہو ، سا غلط ہے کیونکہ دروازے پہ ایسا پاسیان ہے جو اژدہا کی طرح واستہ روکے ہوئے ہے ۔

شہ سے شاہ حسن بھی مراد ہو سکتی ہے اور دوسرے بادشاہ بھی۔

براه ،خفتن من ، هر که بنگرد داند که میر قافله در کاروان سرا خفتست

میں راستے میں سویا پڑا ہوں ، میری اس حالت کو جو کوئی بھی دیکھتا ہے سمجھ جانا ہے کہ اس قافلے کا سردار ، کارواں سرا میں سویا ہوا ہے۔

جب میر قافلہ کی یہ حالت ہو تو قافعے کے لوگوں کا کیا حشر ہوگا۔

دگر ز ایمنی راه و قرب کعبه چه حظ مرا که ناقه ز رفتار ماند و پا خفتست

بجھے راسنے کے پر امن ہونے اور کعبے کے قریب ہونے سے کیا خوشی ہوگی ۔ میری اونٹنی تو تھک کر چور ہوگئی ہے اور میرے اپنے پاؤں سو گئے ہیں یعنی مجھ میں خود چلنے کی سکت نہیں ۔

منزل تک رسائی ، منزل کے قریب ہونے سے نہیں بلکہ رہرووں کی ہمت سے ہوتی ہے ۔

بخواب چو ن خودم آسوده دل مدان غالب که خسته غرقه بخون خفته است تا خفتست

اے غالب ! مجھے سوئے دیکھ کر اپنی طرح آسودہ دل نہ سمجھ ، کہ خستہ دل انسان سویا ہوا بھی ہو تو ایسے جیسے کوئی خون میں ڈوبا ہوا سو رہا ہو ۔

دلفگاروں کی نیندیں بھی بیداری کی طرح تلخ ہوتی ہیں -

#### غزل میں وہ

# کشته را رشک کشته ٔ دگر است من و زخمے که بر دل از جگر است

یوں تو دل اور جگر دونوں عبت کے مارے ہوئے ہیں ، لیکن زخم عبت کے علاوہ ، زخم رشک بھی کھائے ہوئے ہیں ۔ سیرے دل کو دیکھو کہ اس پر جگر نے زخم لگایا ہے اور وہ یہی زخم رشک ہے ۔ سراد یہ ہے کہ دل اور جگر دونوں کشتہ عبت ہیں اور بھر دونوں ایک دوسرے کے شہید رشک بھی ہیں :

ہے ایک تیر جس میں دونوں چھدے ہوئے ہیں

زند اجزاے روزگار زهم روز و شب در قفامے یکدگر است

لغت: "اجزاے روزگار زہم زند" = زمانے کے اجزا ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے ، بکھر جائیں گے ۔ زمانہ درہم برہم ہو جائے گا ۔

''در تھا است'' = پیچھے لگا ہوا۔ تاک میں ہے۔ ، رات دن ، ایک دوسزے کے تعاقب میں ہیں۔ زمانے کے اجزا یکھر کر رہیں گئے۔

مستی آنداز لغزشے دارد حیف پائے که آفتش ز سر است

مستی میں لغزش کا سا انداز ہوتا ہے۔ فسوس اس پاؤں پر جس پر سر سے آفتیں ٹازل ہوتی ہیں۔ مستی سر میں ہوتی ہے اور نقول شاعر مستی کیا ہے ، ایک طرح کی لغزش ہے۔ ایسی حالت میں پاؤں کا کیا حشر ہوگا ، وہ کتنی لغزشیں کھائے گا۔

# ناله را سالدار کرد اثر دل سختش ، دکان شیشه گر است

ہاری فریاد کو ، آس کی اثر انگیزی نے مالدار بنا دیا۔ محبوب کا دل سخت جو پتھر کی طرح تھا اب نرم ہو کرشیشے کی طرح ہوگیا۔ اس کا ہر ٹکڑا ایک شیشہ بن گیا ہے اور وہ دل نہیں ، گویا شیشہ گر کی دکان معلوم ہوتا ہے۔

ایک پتھر ، شیشہ بن جائے تو آس کی قیمت خود بخود بڑھ گئی ۔ یہی مالداری کی نشانی ہے ۔

دوستان دشمن اند ، ورنه مدام تیغ او تیز و خون ما هدر است لغت : ''بدر'' رائگاں ۔ ''خون بدر'' وہ خون جس کا کوئی قصاص نہ ہو اور رائگاں جائے ۔

ہمارے دوشت ہی ہمارے دشمن ہیں (جو ایسا ہونے نہیں دیتے) ورنہ محبوب کی تلوار نیز ہے اور ہمرے خون کا کوئی قصاص نہیں۔

پردۂ عیب جو دریدۂ آو نوک کلکم ز دشنہ تیز تر است لغت: ''عیب جو'' = عیب نکالنے والا۔ ''کاک'' = قلم۔ ميرے قلم كى نوك خنجر سے زيادہ تبز ہے۔ اس نے عيب جو (غالف) كا پردہ پھاڑ ڈالا ہے -

# عقل و دین بردهٔ ، دل و جان نیز آنچه از ما نه بردهٔ خبر است

تو نے (محبت میں) ہم سے عقل و دین بھی چھین لیے اور دل و جاں بھی ۔ ہاں ایک چپز تو ہم سے نہیں چھین سکا اور وہ خبر ہے یعنی اس بات کا راز کسی کو معلوم نہیں ہوا ۔ یہ راز صرف ہم جانتے ہیں ، کسی اور کو اس کی خبر نہیں ۔

# شه حریر و گدا پلاس برید آنچه من قطع کرده ام نظر است

بادشاہ نے ریشم کو پھاڑ ڈالا اور گدا نے بوریائی لباس۔ جو میں نے قطع کیا ہے وہ نظر ہے ، بعنی بڑا چھوٹا انسان سبھی سبھی چیزوں سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ میرے پاس سوالے نظر کے نھا ہی کیا ، میں نے اسی سے قطع تعلق کر لیا۔

گویا ہر شے سے قطع نظر کر لی ۔ یہ بڑا قطع تعلق ہے۔

منت از دل نمی توان برداشت شکر ایزد که ناله بے اثر است

لغت: "منت" = احسان -

دل كا احسان نهي آڻهايہ جاتا ۔ اللہ كا شكر ہے كه بهارا قاله ہے اثر ہے۔ اگر وہ اثر انگيز ہوتا تو دل كا احسان ہم پر ہوتا ۔ مراد یہ ہے کہ عاشق دل سے فرباد نہیں کرنا ، اسی لیے فریاد ہے اثر رہتی ہے ۔ یہ بات عاشق کی بے نیاری کو ظاہر کرتی ہے جو اُسے ہر طرح کے جور و ستم سہنے کا حوصلہ عطا کرتی ہے ۔

قفس و دام را گناهے نیست ریختن در نهاد بال و پر است

لغت: ''ریخان'' ﷺ گرتا۔ ''ریخان بال و پر'' بال و پرکا گر جانا۔ ''نہاد'' ﷺ فطرت ، طینت ۔

قفس ہو یا جال ، جب پرندہ اس میں گرنتار ہوتا ہے تو اپنی رہائی اور آزادی کے لیے انتہائی کوشش کرتا ہے اور اس مسلسل کوشش میں اس کے بال و پر جھڑ جاتے ہیں ۔

کہتا ہے ، قفس و دام کا اس میں کیا قصور ، بال و پر کا جھڑ جانا ، آن کی سرشت میں ہے ۔ قفس و دام نہ ہوں گے تو ویسے ہی جھڑ جائیں گے ۔

ریزد آن برگ و این گل افشاند

هم خزان، هم بهار در گذر است

لغت: ''در گزر است'' = گذشتنی اور رفتنی ہے۔

خزاں ہو کہ بہار دونوں گزر جانے والی ہیں۔ خزاں میں پتے

جھڑتے ہیں اور بہار میں پھول ۔

کم خود گیر بیش شو غالب قطرہ از ترک خویشتن گہر است فارسی میں ایک محاورہ ہے ''کم چیزے گرفتن'' یعنی کسی چیز

کو حفیر سمجھ کر بخ دینا ۔ ''کم خود گیر'' = یعنی اپنے آپ کو ہخ دے ۔ ترک خودی کرنا ۔

اے عالب اپنے آپ کو کم شار کر (ترک خودی کر) اور زیادہ ہو جا (قدر و قیمت میں اضافہ کر)۔ قطرہ جب اپنی ہستی کو نرک کرتا ہے تو موتی بن جاتا ہے۔

#### غزل 'مبر 🔐

هند را رند سخن پیشه گمنامے هست اندریں دیر کہن میکدہ آشامے هست

لغت: "دیر" = معبد ترسایاں ۔ آنش پرستوں کی عبادت گاد ۔ چوٹکہ آتش پرستوں کے ہاں شراب حلال نھی اس رعایت سے "دیر کہن" کے لفظ یہاں سیکدے کا مفہوم دے رہے ہیں اور پھر ہند کے لفظ کی مناسبت سے بنخانہ بھی مقصود ہے ، جو حرم کی ضد ہے ۔

ہند میں ایک رند ہے جس کا پیشہ شاعری ہے مگر وہ گمنام پڑا ہے۔ اس میکدے میں ایک میکدہ نوش بیٹھا ہے۔

غالب کی شاعری کی عظمت کو اس کے ہم عصروں نے نا بہجانا ، وہگمنام رہا۔ وہ شراب پیتا تھا مگر بقدر ظرف سیسر نا آئی۔

خسروی بادہ دریں دور گر می خواهی پیش ما آے که ته جرعه ٔ از جامے هست

لغت: "خسروی باده" = بادهٔ خسروی (خسرو پرویز سے منسوب) جو شراب نوشی اور عیش پرستی کے لیے مشہور تھا۔

''تہ جرعہ'' = وہ قطرۂ شراب جو جام میں رہ جاتا ہے۔ اگر تو اس دور میں بادۂ خسروی کا خواہاں ہے تو ہمارے پاس آ کیونکمیہاں ہمارے جام کی تہ میں کچھ قطرے باقی پڑے ہوئے ہیں۔

مرزا غالب اپنے دور کے حالات پر نبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دور میں عیش و نشاط کا ساں کہاں سیسر ہے ، ہاں اگر کوئی کیفیت نظر آتی ہے تو ہارے جیسے رندان درویش منش لوگوں کی صحبت میں جہاں چند قطرے ہی سہی لیکن وہ چند قطرے جام خسروی سے زیادہ پر ارزش ہیں ۔

نامه از سوز درونم ، به رقم ، سوخته شد قاصد اردم زند ازحوصله ، پیغامے هست

(میں نے خط لکھنا شروع کیا) خط سیرے سوز پنہاں سے لکھتے لکھتے لکھتے جل گیا ۔ اب اگر قاصد حوصلے کا دعوی کرے تو ایک پیغام (زبانی) ہے ۔

یعنی جو کچھ عاشق کہنا چاہت ہے وہ احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتا ۔ ہاں اگر قاصد میں سننے اور سنانے کی تاب ہو تو زبانی پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔

چغد و آزادی جاوید ، هما را نازم کش بهر سوکششے از شکن دامے هست

آلو کو کون جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گا ، وہ تو ان مخمصوں سے آزاد ہے۔ ہاں ، بہا پر مجھے ناز ہے کہ اُسے حلقہ دام میں گرفتار کرنے کے لیے ہر طرف سے کشش کا سلسلہ جاری ہے۔ چغد قسم کے لوگ دنیا میں بے نکر جیتے ہیں ، دنیا کے خرخشے تو اہل کال ہی کا حصہ ہیں ۔

گفته اند از تو که بر ساده دلان بخشائی پخته کاری است که ما را طمع خامے هست

لغت: ''طمع خام'' ایسی خواہش جس کے پورا ہونے کا کوئی اسکان نہ ہو ۔ ایسی خواہش رکھنے والے بالعموم بڑے سادہ لوح انسان ہوتے ہیں ۔

"بغته کاری" طمع خام کی ضد ہے ۔ تجربہ کاری -

یہ عاشق کے پختہ کار ہونے کی دلیل ہے کہ وہ طعع خام لیے 
بیٹھا ہے کیونکہ اس نے سن رکھا ہے کہ محبوب ایسے سادہ دل
لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ محبوب سے دراد محبوب حقیقی بھی ہو
سکتا ہے۔ نظیری اسی قسم کی سادہ دلی کا نذکرہ یوں کرتا ہے:

مرا به ساده دنی بانے من توال بخشید خطا تموده ام و چشم آفریس دارم

گه رخ آرائی و گه زلف سیه تا**ب دهی** یاد ناری که مرا تیره سر انجام هست

لغت ؛ تاب دادن'' ہے بل دینا ، ''تب دہی'' اسی سے صیغہ ٔ واحد مخاطب ہے ۔

''یاد ناری'' = باد نیاری کا مخطف، یعنی تو باد نہیں رکھتا ۔ ''تیرہ سر انجام'' یعنی انجام سیہ ۔ کبھی تو اپنا چہرہ آراستہ کرتا ہے ، کبھی اپنی سیہ زلفوں میں پیچ و خم ڈالتا ہے ۔ تو یہ بھول جاتا ہے کہ میرا انجام بہت سیہ ہے ۔

''میرا انجام سیاہ ہے'' سے دو مقہوم لیے جا سکتے ہیں ، ایک تو یہ کہ تو چہرے کو آراستہ کرے یا زلفوں میں خم ڈالے ، انجام کار میرا حال برا ہے ۔ دوسرے یہ کہ بجھ سیہ بخت کے لیے زلف سیہ ہی کے بل موزون ہے ۔

بے توگر زیستہ ام سختی ایں درد بسنج بگذر از مرکب که وابسته ٔ هنگامے هست

اگر تیرے بغیر زندہ رہا ہوں تو تجھے یہ اندازہ لگاما چاہیے کہ میں نے یہ دکھ کیسے برداشت کیا ہوگا۔ موت کو چھوڑ دے ، موت کا معاملہ تو ایک لمحے کی ہات ہے۔ مولانا حالی فرماتے ہیں :

موت کے لیے ایک وقت معین ہے ، اس سے قطع نظر کر اور یہ خیال ست کر کہ اب تک سرا کیوں نہیں بلکہ یہ دیکھ کہ اب تک زندہ کیوں کر رہا اور کیوں کر جدائی کے رہخ اور تکلیف کو برداشت کیا ۔

کیست در کعبه که رطلمے ز نبیدم بخشد ور گروگاں طلبد، جامه ٔ احرامے هست لغت: ''رطل'' = پیانه ٔ شراب ـ

''نبید'' = کھجور اور جو سے تیار کی ہوئی شراب ۔ بعض فقہا کے نزدیک اس کا پینا جائز تھا ۔

''گروگاں'' = وہ چیز جو گرو رکھی جائے۔ ''جاسہ' احرام'' = وہ بن سلاکپڑا جو مناسک جع کے ختم ہوئے تک حاجی پہنے رہتے ہیں ۔

کعمے میں کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے نیند کا یک پیالہ دے دے دے ۔ اگر وہ شخص مجھ سے گرو کے طور پر کوئی چیز طلب کرے تو جاسہ احرام حاضر ہے ۔

مے صافی ز فرنگ آبد و شاہد ز تتار ما ندانیم که بغدادے و بسطامے ہست

بغداد اور بسطام کے شہر ہیں ، ہم نہیں جانتے ، ہوں گے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ شراب صاف فرنگ سے آتی ہے اور معشوق تتار سے۔

> بر دل نازک دلدار گرانی مکناد خواهش ما که جگر گوشه ٔ ابرامے هست

لغت: ''گرانی مکناد'' – گرانی کردن (گران گزرنا) ، کمیں گران ند گزرے ۔ ''مکناد'' میں اف دعائیہ ہے ۔

"ابرام" = انتهائ اصرار =

اللہ کرے کہ ہبری خواہش ، جو ہاری اصرار کرنے والی طبیعت کا جگر گوشہ ہے یعنی ہمیں بڑی عزیز ہے ، ہارے محبوب کے نازک دل پر گراں نہ گزرے ۔

عاشق کی پیہم خواہشوں سے محبوب کے نارک دل کا گھبرا جانا لازمی ہے - شعر غالب نبود وحی و نگوئیم، ولم تو و یزدان، نتوان گفت که الهامے هست

غالب کے شعر وحی نہیں ہیں اور ہم یہ کمہتے بھی نہیں ، لیکن تجھے اللہ کی قسم کیا یہ نہیں کہ سکتے کہ یہ المہام ہے۔

#### 1

#### غزل مبر ہے

لعل تو خسته ٔ اثر التهاس کیست بخت من از تو شکوه گزار سپاس کیست

لغت : ''لعل'' 😑 لب سرخ ـ

"سپاس" = شكريه-

رقبب ، معشوق سے بوسوں کے لیے پیہم انتاس کرتا ہے ، اور آخر اس کا اثر معشوق پر ہو جاتا ہے ۔ چنانچہ وہ اثر اس کے سرخ لبوں کی خستگی سے ظاہر ہے ۔ رقیب معشوق کا سپاس گرار ہے ۔ ادھر عاشق بدبخت ہے جو اپنی بدبختی کا رونا روتا ہے اور در پردہ ، رقیب کے رونا روتا ہے اور در پردہ ، رقیب کے رہا ہے ۔

گیرم زداغ عشق تو طرفے نه بست دل اینم نه بس بود که جگر روشناس کیست لغت: ''طرف بستن'' = فائده اٹھانا ۔

صائب کہتا ہے:

از سلسلہ ٔ زلف کسے طرف نہ بستہ است عمراست کہ من ربط ہایں سلسلہ دارم

میں نے مان لیا کہ تیرے داغ عشق سے سیرے دل کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہؤا۔ کیا میرے لیے یہی کافی نہیں کہ "جگر کس کا روشناس ہے، یعنی معشوق میرے جگر سے آشنا ہے اور یہی ربط میرے لیے کافی ہے۔

مراد یہ ہے کہ دل کو تو وفا کا کوئی صلہ نہ ملا ، البتہ جگر پر داغ لیے بیٹھے ہیں ۔

> لرزم بکوئے غیر ز بے تابی نسیم کاندر امید واری بوے لباس کیست

> > لغت: "غير" = مراد رقيب -

میں کوچہ وقیب میں نسیم کے بے تابانہ چلنے سے لرز رہا ہوں کہ یہ کس کی ہوے لباس سے سر فراز ہونے کی اسید میں سرگرداں ہے۔ عاشق کوچہ وقیب میں ہوا کے مستانہ وار چلنے سے اندازہ لکاتا ہے کہ ہو نہ ہو ، نسیم کی یہ بے تابی معشوق کے لباس کی خوشبو کی تلاش کی وجہ سے ہے جو اس وقت رقیب کے ہاں موجود ہے۔

با آو به ساز وصلے و با من به عزم قتل آه از امید غیر که ہم چشم یاس کیست ضمیر <sup>۱</sup>وسکی طرف ہے۔

نحبوب رقیب سے وصل کی ساز باز کر رہا ہے اور میرے قتل کی تدبیر سوچ رہا ہے ۔ رقیب پر آمید ہے اور میر یاس کا مارا ہوں ۔ رقیب کی امید اور میری یاس کا حریف ہیں ۔ رقیب کی امید اور میری یاس دونوں ہم چشم ہیں یعنی حریف ہیں ۔ اس بازے میں مجھے رقیب کی حالت امید پر افسوس آ رہا ہے کہ میری یاس کی حریف ہے ۔

# از بے کسان شہرم و از ناکسان دھر گر کشتہ ، سر تو سلامت ، ہراس کیست

میں تو شہر کے بے کسوں میں سے ہوں اور دنیا کے حقیر انسانوں میں شار ہوتا ہوں۔ اگر تو نے بجھے مار ڈالا ہے نو تیرا سر سلامت رہے ۔ تجھے کس کا ڈر ہے ، ایک لاوارث اور بے مایہ انسان کے خون کی کسی کو کیا پروا ہو سکتی ہے ۔"

از پرنیان به عربده راضی بمی شود خار ره تو چشم به راه پلاس کیست

> لغت: "لپرئياں" \_ريشم و حرير ـ "پلاس" \_ ٹاك ـ

تبری راہ کا کانٹا ریشم سے الجھنے پر راضی نہیں ہوتا۔ یہ کس کے ٹاٹ کی تاک میں ہے۔

معشوق کی راہ کا کانٹا بھی عاشق کے ڈٹ کے کپڑوں کے دریے ہے۔

# لطفت به شکوه از بهوس بے شمار من شوقم به ناله از ستم بے قیاس کیست

تیرے لطف و عنایت کا جذبہ میری بے شار خواہشات کا شاکی ہے ۔ میرا شوق کس کے بے حساب جور و ستم سے نالاں ہے ؟

معشوق کو عاشق کی تمناؤں کا گلہ ہے ، وہ اُن سب کو پورا نہیں کر سکتا اور عاشق معشوق کے لے حساب جور و ستم سے فریاد کر رہا ہے ۔ دونوں برابر کی چوٹ ہیں۔

# گیرم که رسم عشق من آورده ام به دهر ظلم ، آفریدهٔ دل حق ناشناس کیست

میں نے نسلیم کر لیا کہ میں نے ہی دنیا میں رسم عشق کی بنیاد الحالی ہے۔ خرید جور و ستم کس کے دل حق ناشناس کا پیدا کردہ ہے۔ یہاں کیست کا استفہام معشوق کے لیے ہے۔

## صحن چمن عمونه بزم فراغ تو باد سحر علاقه ربط حواس كيست

صحن چون کیا ہے؟ تیرے سکون و راحت کا ایک نمونہ ہے۔ یہ باد سحری جو یوں (باغ میں) خراماں خراماں چِل رہی ہے، س کا تعلق کس کے با ربط حواس کے ساتھ ہے۔

ماغ محموں کے سکون قلب و فراغت ذہن کا منظر پیش کر رہا ہے۔ باغ میں باد سحری کی خوش خراسی ، اس منظر میں رقیب کی طرح سکون کے ساتھ گھومنے کو ظاہر کر رہی ہے - چنانچہ کیست کا استفہام ، غیر یا رقیب کی طرف ہے۔ آسی کے حواس مجا ہیں ، عاشق نے چارہ تو پریشان ہے ۔

غالب ، بت مرا نگه ناز، قحط نیست تا با منش مضائقه چندین ، بپاس کیست

اے غالب میرے محبوب کے پاس نگاہ نازک کمی نہیں ہے۔ پھر میرے ساتھ اس نگاہ ناز کو جو اتنی تنگی اور مضائقہ سے استعال کیا جاتا ہے ، یہ کس کے پاس خاطر ہے ؟ مراد رقیب کی خاطر۔

#### غزل عبر ۲۰۰

آنکہ نے پردہ به صدداغ ممایاتم سوخت دیدہ پوشید و گماں کردکہ پنہانم سوخت

جس نے علی الاعلان سینکٹروں نمایاں داغ لگا کر مجھے جلایا ، آس نے (میرے جلنے سے) چشم پوشی کی اور خیال کر لیا کہ چپکے چپکے جلایا ہے یعنی کسی کو اس بات کا پتا نہیں چلا۔ کیا ستم ظریفی ہے۔

> نه بدر جسته شرار و نه بجا مانده رماد سوختم لیک نه دانم بچه عنوانم سوخت

لغت : ''سوختن'' = جلنا ، لازم اور متعدی ، دونوں کا مفہوم دہتا ہے ، چنانچہ اس شعر میں سوختم لازم ہے اور سوخت متعدی ہے۔ میں جل تو گیا لیکن مجھے معلوم نہیں ، اس نے مجھے کس طرح جلا دبا کہ نہ کوئی چنگاری ہی نظر آئی ، سہ ہی را کھ باتی رہی - عبدالرحم خانخاناں کا شعر ہے:

مرا فروشت محبت وليے تدانسم كر مشترى چركس است و بهائے من چند است

سینه از اشک جدا دیده جدا می سوزد این رگ ابر شرر بار پریشانم سوخت

شاعر نے آنسوؤں کے تارکو ''رگ ابر شرر بار'' کہا ہے یعنی یہ آگ برسانے والا بادل ہے ۔ کہنا ہے : \*

کہ ان آنشیں آنسوؤں نے مجھے اتنا پریشان کر کے جلایا ہے کہ سنہ انگ جل رہا ہے اور آنکھیں الگ ۔

آنسوؤں نے آنکھوں کو تو جلانا ہی تھا ، سینے کو بھی جہاں سے یہ آگ اُبھر رہی ہے ، جلا دیا ہے ۔

> حاجت افتاده بروزم ز سیاهی به چراغ دل به لیج رونقی مهر درخشانم سوخت

میرا دل سہر درخشاں کی ہے رونقی سے جل گیا ، اتنی ناریکی تھی کہ دن کے وقت مجھے چراغ جلانا پڑا ۔

ایک لطیف پہلو اس شعر کا یہ ہے کہ جو چراغ جلایا گیا ، وہ یہی دل تھا جو مہر درخشاں کی بے رونقی یہ جل آٹھا تھا ہ

دل جلوں کو دن بھی تاریک نظر آتا ہے۔ وہ سورج کو بے رونق دیکھ کر جل جاتے ہیں ۔ یہی جلنا ہی گویا چراغ جلانا ہے کہ دن ذرا روشن ہو جائے۔

سودم از ارزشم افزوں بود، آن خار و خسم کز بے بشہ تواں در چمنستانم سوخت لغت: ''ارزش'' = قیمت - ''خار و خس'' = کوڑا کرکٹ ۔

میری قیمت سے میرا نفع زیادہ ہے ، میں وہ خار و خس ہوں کہ بجھے ایک مجھر کے لیے چمن میں جلایا جا سکتا ہے ۔

کانٹوں اور تنکوں کی باغ میں کچھ تدر و قیمت نہیں ہوتی ، ہاں انھیں جلا کر مچھروں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ یہی فائدہ کافی ہے۔

# کافر عشقم و دوزخ نه بود درخور من غیرت گرمی مینگامه ٔ صنعانم سوخت

لغت: "صنعان" یمن میں ایک شہر جہاں کے شیخ صنعان مشہور ہیں۔ آن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ خدا رسیدہ بزرگ تھے لیکن ایک دختر ترسا پر عاشق ہوگئے۔ کہا جانا ہے کہ یہ حضرت غوث الاعظم کی بد دع کا نتیجہ تھا۔ آخر بخشش ہوگئی۔

#### شاعر کہتا ہے:

میں کافر عشق ہوں ، دوزخ میرے لیے سناسب جگہ نہیں۔ مجھے شیخ صنعان کی عاشقانہ سرگرمیوں پر رشک اتا ہے اور اس رشک کی آگ یے مجھے جلا دیا ہے ہ

پایم از گرمی رفتار نمی سوخت براه در قدم سوختن خار بیابانم سوخت

میرے پاؤں میری گرمی رفتار سے نہیں جلے ۔ میرے قدموں کے نیچے جو کانٹے آئے آن کے جلنے نے مجھے جلا دیا ۔

#### -

#### غزل عبر سم

در بذل لآلی ورقم دست کریم است
یے نے نے کاکم رگ مؤگان یتیم است
لغت : "لآلی" = لؤلؤکی جمع ، موتی بذل لالی ہے موتی لٹانا ، بخشش کرنا ۔

موتی لٹانے میں میرا ورق ، انک سخی کے ہاتھ کی طرح ہے۔ نہیں نہیں ، میرے قلم (کاک) کی نے ، ایک یتیم کی مژگاں ہیں جن سے ہمیشہ آنسو بہتے ہیں۔

گویا شاعر کے اشعار گوہر ہاے آبدار کی طرح ہیں لیکن وہ در اصل اشکہاے گرم ہیں جو اس کے سینے سے ابھرے ہیں۔

رشح کف جم می چکد از مغز سفالم سیرانی نطقم اثر فیض حکم است المان نطقم اثر فیض حکم است لغت است المنال = تهیکری ، مراد جام سفالیں - رشع = قطره فطره تپکنا - قطره -

میں جام سفالیں سے جو قطرے ٹپکتے ہیں وہ گویا دست جمشید سے ٹپکتے ہوئے قطرے ہیں۔ میرے نطق کی سیرابی فیض خداوندی کا اثر ہے ، یعنی مبری شاعری عطیہ ابزدی ہے۔

از آتش لمهراسپ نشاں می دهد امروز سوزے که به خاکم ز تو در عظم رمیم است لغت : "آتش لمهراسپ" = آتشکدهٔ لمهراسپ - "عظم رمیم" = گلی سڑی ہڈیاں ۔

کہتا ہے کہ تیری محبت نے سبرے جسم سردہ کی ہڈیوں میں جو آگ بھڑکائی ہوئی ہے وہ لہراسپ کا آتشکدہ معلوم ہوتی ہے ۔

از حرف ِ من اندیشه گلستان ِ خلیل است از روے تو آئینه کف ِ دست کلیم است

میرے اشعار (حرف) سے میرے افکار گاستان خبیل بن گئے ہیں۔ تیرے چہرے کے عکس سے آئینہ کلیم کی ہتھیلی نظر آتا ہے بعنی بہیرے اشعار تخیل کو گاستان خلیل کی طرح شگفتہ کرتے ہیں اور معبوب کے عکس سے آئینہ ید بیضا بن جاتا ہے۔

''گلستان خلیل'' اور ''کف دست کلیم'' سے شعر میں صنعت ِ تلمیح آگئی ہے۔

چشم و نگمت گردش جامے ز نبید است کلک و ورقم تاب سمیلے بر ادیم است لغت: "ادیم" = بیا متاره -

عزب میں ایک جگہ طائف ہے جہاں کا چمڑا بہت مشہور ہے کہ اس میں بجائے بدبو خوشبو پائی جتی ہے ۔ کہا جاتا ہے کہ سہیل سارے کی چمک پاڑنے سے اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے ۔

مولانا جاسی ، رسول پاک کی نعت و سناجات میں رسول پاک سے

کہتے ہیں:

ادیم طائنی نعلین پا کن شراک از رشتہ جاں یا ک سا کن

(ادیم طائف کی نعلین زیب با کر لے اور ہمری رگ جاں کو نعلین کا تسمہ بنا لے) -

تیری آنکھیں اور نگاہیں یسی ہیں جیسے جام شراب گردش میں ہو ۔ سیرا قلم اور کاغذ ، ایسے ہیں جیسے سہل کی روشنی ادیم پر پڑ ہیں۔ بیس ہو ۔

در جستن مانند تو نظاره زبون است در زادن سمتاے من اندیشه عقیم است

لغت: ''عقيم'' = بانجه عورت ـ

والمانند" = مثيل - نظير -

ووسمتا = برابر کا شریک -

تیرا نظیر ڈھوئڈ نے میں نظریں عاجز ہو کر رہ جاتی ہیں اور میرا
ہمسر پیدا ہونے کے بارے میں تصور بانجھ ہو کر رہ جاتا ہے۔
یعنی محبوب کے حسن کا کوئی ثانی نہیں اور میرے جیسا عشق اور شاعر بھی پیدا نہ ہُوگا ہ

# ذوق طلبت ، جنبش اجزام بهار است شور نفسم ، رعشه ٔ اعضام نسیم است

تیری طلب و تلاش میں وہ لذت ہے جیسے اجزامے بھار حرکت میں آگئے ہوں اور میرے سانس کا شور ایسا ہے حیسے نسیم کے اعضا میں تھرتھری پیدا ہوگئی ہو ۔

اس غزل کے دوسرے اشعار کی طرح اس شعر میں بھی دو مصرعوں کے الفاظ کا آثار چڑھاؤ اور اندرونی ترنم پایا جاتا ہے۔ اس شعر میں صنعت ترصیع موجود ہے یعنی چلے مصرعے میں جو الفاظ آئے بیاں وہ دوسرے مصرعے کے الفاظ کے ساتھ علی انترتیب ہم وزن ہیں۔

دُوق طلب کے لیے جنبش اجزاے بہار کا استعارہ اور شور نفس کے لیے نسیم کا استعارہ بے حد خوبصورت ہیں۔

# در ناز، ز خود می رمی، از خصم چه باک است در ناز، ز خود می رمی، از غیر چه بیم است

مبری قوت گویائی میں مسیحا کے سانس کا سا اعجاز ہے ، مجھے دشمن کا کیا خوف ۔ تو ناز میں اپنے سے بھی کھو جاتا ہے ، تجھے رقبب کا کیا ڈر ۔

شعر میں ''ز خود می رسی'' کے لفظی معنے ''اپنے آپ سے
بھاگنا'' ہے ، اس کا اردو ترجمہ بے خودی ہی ہے ، معنی معشوق
اپنے ناز کے عالم میں بیخود اور سرشار رہتا ہے۔ اسے رقیب کی طرف
توجہ کرنے کی بھی فرصت نہیں ۔

# نے پردہ ستم کن ، رخت از بادہ دو رنگ است ے صرفہ بنالم ، دلم از غصہ دو نیم است

محبوب کا چہرہ شراب سے دو رنگ ہے ، یعنی چہرے کی سرخی سے ظاہر نہیں ہوتا کہ نشے کا اثر ہے یا عصے کا۔ دو رنگی سے مقصود یہ ہے کہ چہرے کی سرخی میں نشے اور عصے کی آمیرش ہے۔

کہتا ہے کہ کھل کے ستم کر ، تیرے چہرے میں نشہ مے سے دو رنگی آگئی ہے (ہمیں ستم آٹھانے میں مزہ نہیں آتا ۔ بتا نہیں چلتا کہ تو نشے میں ایسا کر رہا ہے یا واقعی ستم ڈھانا چاہتا ہے) ۔

میں بے فائدہ فریاد کر رہا ہوں ، میرا دل غم سے دو نیم ہو رہا ہے۔ دو نیم دل سے فریاد کیا نکلے گی ۔ پورا دل ہو تو کوئی بات بھی ہے ، اس لیے بے صرفہ کا لفظ لایا ہے ۔

> بختم نه دهد كام دل غم زده غالب گوئى لب يار است كه در بوسه لئيم است

لغت : و کام دل دادن " دل کی خواہش پوری کرتا ۔

غالب! میری بد نصیبی میرے غمزدہ دل کی تمنائیں پوری ہوری ہوری ہوری دیتی ، گویا میرا بخت ، لب یار ہے کہ یونہ دینے میں کنجوس ہے۔

#### عزل مبر سم

در بند تو چشم از دو جهان دوخته بست بتشدار که شهباز تو آموخته بست

ُ لَغَتَّ: ''چِشم از دو جہاں دوختن'' - دونوں جہاں سے آنکھیں بند کر ُ لَیْنَا یَ

از دو جہاں دوختہ دونوں جہاں سے ہے پروا۔ ''شہباز آموختہ'' سدھایا ہوا شہباز۔

شکاری شہباز کی دونوں آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوتی ہیں ، گویا اس کی آنکھیں دونوں جہاں سے بند ہو جاتی ہیں (سوائے وقت شکار) ۔ شہباز کے دونوں باؤں ڈوری سے بندھے ہوتے ہیں ، اسی لیے شاعر بند کا لفظ لایا ہے ۔

کہتا ہے؛ تیری قید محبت میں ایک ایسی ہستی ہے جس نے دونوں دنیاؤں سے آنکھیں بندکی ہوئی۔ ہیں لیکن ہوشیار! کہ یہ شہباز سدھایا ہوا ہے ۔

شہباز کرنیا جہان سے غافل ہو تو ہو ، شکار سے غافل نہیں ہوتا۔ اسی طرح عاشق ، دونوں جُہاں سے بے نیاز رہ سکتا ہے لیکن معشوق سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ، وہ اس کی زد مین آ کے رہے گا۔

افغان مرا ہے ہشی ساخته نیست ر در زمزمه بوے جگر سوخته ہست :

لغت: ''افغاں'' = فغاں ۔ '' ہے ہشی ساختہ'' = بناؤٹی بیہوشی ۔ ''زمزس'' = وہ بھجن جُو آتش پرست عبادت کے وقت اپنے مغیدوں میں ، مدھم سرول میں کانے بھے ۔ تعمد ۔

میری دبی دبی سی فریاد ، مصنوعی نهیں ہے۔ اس زمزے میں (میرے) جگر سوختہ کی بو شامل ہے۔

شعر میں نکتہ یہ بھی ہے۔ آتش پرست زمزمہ گائے وقت بخور بھی جلاتے تھے ، اسی رعابت سے شاعر نے بوئے جگر سوخہ کہا ہے ۔

> در دیده ز رخ پرده بر انداخته نیست در سینه دو صد عربده اندوخته سست

نظروں کے ساسنے کوئی ایسا معشوق نہیں جس نے چہرے سے پردہ اٹھا لیا ہو ، ایسا معشوف ہے جو سینے میں ہمارے خلاف لڑائی کے سینکڑوں ہنگائے سمیٹے ہوئے ہے۔

ز آنسوے بمیدان وفا تاخته نیست زیں سو ہوس جانسپری توخته ہست لغت : ''تاختن'' = بھاگ دوڑ کرنا اور تاخت و تاز کرنے والا . ''توختن'' = ماصل کرنا اور دینا۔

''توختہ'' ہے جمع کیا ہوا۔اؤر ادا کیا ہوا ، دورٹوں ۔ یہ لفظ صداد میں سے ہے ، یعنی اس کے دو معنی ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں ۔

اس طرف سے سیدان وفا میں تک و تاز کرنے والا کوئی نہیں اس طرف جانسیاری کی ہوس جمع کیے بیٹھے ہیں ۔

یعنی ادھر معشوق میں کوئی جذبہ وف نہیں کہ وہ میدان وفا میں اتر آئے اور لوگوں کے دلوں کو تاخت و تاراج کرے ۔

ادھر عاشق کے دل میں بے پناہ حال نثاری کا جذبہ نے ۔

ادھر عاشق کے دل میں بے پناہ حال نثاری کا جذبہ نے ۔

در راه ثوابش قد افراخته نیست در بزم عنابش رخ افروخته بست الفت: "ثواب" = نیک عمل با صله نیک عمل در افزاب" = ثواب کا الث ، برا صله د

یہاں ٹواب و عتاب دونوں ایک دوسرے کی ضد و اقع ہوئے ہیں۔ اس کے لطف و عنایت سے کسی کی اننی نوازش نہیں ہوتی کہ وہ اپنا قد بلند کر سکے اور اس کی بزم عتاب میں غصے سے بھڑکا ہوا جہرہ موجود ہے۔

یعنی معشوق کسی کو لطف و محبت سے نہیں نوازتا ، ہاں عتاب سے ضرور پیش آتا ہے۔

در تاب مرو ، غالب اگر بیهده گردد در کومے تو گوئی سک پا سوخته سست اگر غالب بیهوده ہو جائے تو غصے میں نہ آنا ، یہ سمجھ لینا کوچے میں کوئی پاؤں جلاکتا آگیا ہے۔

#### غزل عبر هم

با من که عاشقم سخن از ننگ و نام چیست در امر خاص حجت دستور عام چیست

میں عاشق ہوں ، میرے ساتھ ننگ و ناموس کی بات کرنا کیسا ؟ یہ ایک خاص معاملہ ہے اس معاملے کو عام دستور کے معیار سے

لمہیں ہرکھا جا سکتا ۔

مستم ز خون دل که دو چشمم ازان پر است گوئی محور شراب و نه بینی به جام چیست

میں اپنا خون دل پی کر مست ہو گیا ہوں اور اسی خوں دل کی سرخی میری آنکھوں میں بھری ہوئی ہے۔ تو (یہ سمجھ کے کہ میں شراب کے نشے میں ہوں) کہتا ہے شراب نہ پی اور یہ نہیں دیکھتا کہ میرے جام میں کہا ہے (شراب نہیں ہے ، خون دل ہے)۔

با دوست هرکه باده به خلوت خورد مدام داند که حور و کوثر و دارالسلام چیست

جو شخص ہمیشہ اپنے دوست کے ساتھ خاوت میں بیٹھ کے شراب پیتا ہے ، جانتا ہے کہ حور کیا ہے ، کوثر کس شے کا نام ہے اور دارالسلام کسے کہتے ہیں ۔

شاعر نے دوست کو حور ، شراب کو کوثر اور خلوت کو جنت کہا ہے۔ مدام کا لفظ یہاں بہت موزون ہے کہ اس کا ایک مفہوم شراب (آمدام) ہمیشہ ۔ جونکہ جثت کی لذتیں ہمیشہ رہنے وای ہیں اس لیے یہ لفظ بڑا پر معنی ہے ۔

دلخسته ٔ غمیم و بود مے دواے ما . با خستگاں حدیث حلال و حرام چیست

ہم غم کے ساوے ہوئے ہیں ، شراب ہی ہمارا علاج 'ہے۔ شراب کے حرام و حلال ہوئے کے بارے میں دکھی لوگؤں سے باتیں کرنا اے کار ہے ۔

جو جیز دوا کے طور پر پی جائے آس کا حلال و حرام ہونا خارج از بجث ہوتہ نہے ہے ہے ۔ مرح اربح اللہ اللہ ہوتہ ہو ہو ہمند را چیں منہر

در روز تیره از شب تارم نه ماند بیم چوں صبح نیست خودچه شناسم که شامچیست میرا دن اتنا سیاه ہے کہ سیاه رات کا خوف ہی نہ رہا - جب صبح ہی نہ ہو تو پھر میں کیا جانوں کہ شام کیا ہوتی ہے -

با خیل مور می رسی از ره خوش است فال قاصد بگو کزان لب شیرین پیام چیست

لغت: ''خیل'' = اسم جمع ہے ، خصوصاً گروہ اسپاں کے لیے آتا ہے لیکن اس لفظ کا اطلاق ، انسان ، حیوان ، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں پر بھی ہوتا ہے ۔ چنانچہ مررا غالب نے اس شعر میں ''خیل مور'' استعال کیا ہے ۔ سراد انبوہ و ہجوم مور ہے ۔

اے قاصد تو آ رہا ہے اور تیرے ہمراہ چیونٹیوں کا ایک ازدحام ہے ، یہ اچھی فال معلوم ہوتی ہے۔ بتا تو سہی میرے محبوب کے لب شیریں سے تو کیا پیغم لے کے آ رہا ہے۔

گفتی قفس خوش است ، تواں بال و پر کشود بار کے علاج خستگی بند دام چیست

تم نے یہ تو کہ دیا کہ قفس نہایت اچھا ٹھکانا ہے ، بہاں

بال و پر کے کھولنے کی گنجائش ہے ۔ ہاں یہ بھی تو بتا دے کہ جال کی بندھنوں کے کمزور ہونے کا کیا علاج ہے ۔

یعنی بال و پر کھولیں گے تو قفس کے بند ٹوٹ جائیں گے اور ہم لذت قید و بند سے محروم ہو جائیں گے -

نیکی ز تست از تو خواہیم مزدکار
ور خود بدیم کار تو ایم ، انتقام چیست
نبکی تیرا عطیہ ہے ، اس لیے ہم نیک کاتجھ سے صلہ (مزدوری)
نہیں مانگنے ، اور اگر ہم برے ہیں تو یہ بھی تیرا ہی کام ہے ، بھر
بدی کی سزا کیسی ۔

غالب اگر نه خرقه و مصحف بهم فروخت

پرسد چرا که نرخ مے لعل فام چیست

غالب نے اگر اپنا خرقه اور قرآن بیچ نهیں دیے تو پھر وہ شراب

ناب کا نرخ کس لیے پوچھ رہا ہے۔
گویا یہ چیزیں بیچ کر وہ شراب خریدنا چہت ہے۔

### غزل عبر ٢٠٠

گل را به جرم عربدهٔ رنگ و بوگرفت راه سخن به عاشق آزرم جُو گرفت لغت : "عربده" = جنگجوئی و بدخوئی ـ اس کا اینک مقهوم

فریب دہی اور حقہ بازی ۔

''آزرم'' = عربدہ کی ضد ہے۔ نرمی و آشنی و صلح۔ ایک معنی انصاف بھی ہے۔ ''آزرم جو'' = انصاف طلب کرنے والا۔

پھول کو رنگ و ہو کا فریب دینے میں پکڑا اور وہاں سے انصاف طلب کرنے والے عاشق کی بات کرنے کا سلسد، نکالا۔

لطف خداک ذوق نشاطش نمی دهد کافر دلے که با ستم دوست خوگرفت لغت : ''خوگرفتن = عادی ہو جنا .

وہ کامر دل جو معشوق کے جور و ستم کا عادی ہو گیا ہو ، اسے اللہ تعالیٰ کا لطف اور مہربانی کوئی خوشی اور لذت عطا نہیں کرتے۔

> چو اصل کار در نظر همنشیں نه بود یے جارہ خردہ بر روش جستجو گرفت لغت : "خردہ گرفتن" = نکتہ جینی ترنا . .

چونکہ میرے ہمنشیں کی نظر میں معاملہ کی اصل نحایت نہ تھی، کے چارے نے یونہی میری تلاش و جستجو کے انداز پہ نکتہ چینی شروع کر دی ۔

در خلونے کشود خیالم رہ دعا کر تنگی بساط، نفس در گلو گرفت لغت: ''نفس در گلؤ گرفت'' سائس گلے ہی میں اُٹک کر رہ گیا، سانس نہ لینے پائے۔ سیرے تصور نے ایک ایسی خلوت کی طرف دعا کا راستہ کھولا اسلام جہاں کی تنگی کے باعث سانس لینا بھی دشوار تھا ۔

یعنی میں نے دعا مانگنا چاہی لبکن وہ دعا ایسی تھی کہ لب تک نہ آ سکی ۔

# شرمندهٔ نوازش گردون امانده ام گرچاک دوخت، جامه به مزد رفو گرفت

شکر ہے ، مجھے آسان کی نوازشات کا شرمندۂ احسان نہ ہویا پڑا ۔ اگر اس لیے میرے چاک جامہ کو سیا بھی تو اصل جامہ رفو کرنے کی مزدوری کے طور پر لے لیا ۔

تدرت کچھ عطا کرتی ہے تو اس کے عوض اس سے کہیں زیادہ جھین لیتی ہے ۔

### با خویشتن چه مایه نظر باز بوده است کز من دل مرا به هزار آرزو گرفت

میرا محبوب ، اپنے حسن کے دیکھیے میں بھی کتنا نظر باز ہے کہ اس نے میرا دل چھینا اور ہزاروں آرزوؤں کے ساتھ چھینا ۔

معشوق کو اپنے حسن کا کس قدر احساس ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ عاشق اس کی ہر ادا پر سر مٹے ۔

گفتم خود از مشاهده بخشائش آورد خوش بادحال دوست که حالم نکوگرفت میں نے سوچا تھا کہ میرا محبوب میری حالت زار کا مشاہدہ کرے گا تو آسے خود بخود سیرے حال پر رحم آئے گا۔ اللہ آسے خوش رکھے ، اس نے مجھے دیکھا اور سمجھا کہ سیرا حال اچھا ہے:
ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے سنہ پر رونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیار کا حال اچھا ہے

از یک سبوست باده و قسمت جدا جدا جمشید جام برد و قلندر کدو گرفت

شراب تو ایک ہی خم سے آتی ہے لیکن ہر ایک کا حصہ الگ الگ ہے ۔ جستید کو ایک جام ملا ، اور قلندر نے کدو بھر لیا ۔
قدرت اپنی نعمتیں ، شاہ و گدا سب پر نجھاور کرتی ہے ۔ لیکن گدا کو جو میسر آتا ہے وہ شاہ کے نصیب میں کہاں ۔

فرمان روا نه گشت مسلمان به هیچ قصر گررفت مغ ز میکده ترسا فرو گرفت

مسلمان کو کبھی کسی محل میں فرمان روا ہونے کا موقع نہ ملا۔
میکدے سے پیر مغال چلا گیا تو اس کی جگہ ترسازادہ آ بیٹھ۔
یعنی میکدے میں ملا کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ عالی طرفوں
ہی کا مقام ہے۔

ایمان گر به خوف و رجا کردم استوار اخلاص در ممود وفایم دو رو گرفت

اگر میں اپنے ایمان کی بنیاد کو امید و بیم پر استوار کرتا تو میری وفاداری کے خلوص میں دورخی آ جاتی ۔ عام لوگ یا تو جنت کی امید میں یا دوزخ کے خوب سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں ۔ ایسے ایمان میں اخلاص نہیں ہوتا ۔

# هر فتنه در نشاط و سماع آورد مرا. گوئی فلک به عربده سنجارآوگرفت

لغت: "سنجار" = طور طریقہ - سنجار گرفتن = طریقہ لے لینا آسان کی طرف سے جو فتنہ بھی نازل ہو ، مجھے اس سے انتہائی
مسرت ہوتی ہے - میں خموشی میں رقص کرنے لگتا ہوں - معلوم
ہوتا ہے کہ آسان نے دشمنی کے انداز آسی معشوق سے سیکھے ہیں -

رضوان چوں شہد وشیر به غالب حواله کرد بے چارہ باز داد و مے مشکبو گرفت

دربان جنت (رضوان) نے جب جنت میں غالب کو شہد و شیر پیش کیے تو بے چارے نے بہ چیزیں واپس کر دیں اور شراب مشکبو لے ئی -

#### غزل المبر عم

غبار طرف مزارم به پیچ و تالے ہست
ہنوز در رگ اندیشه اضطرامے ہست
عاشق ، اپسے محبوب کے عشق میں عمر بھر صحراؤں کی خاک
چھانتا رہا اور اسی دھن میں جان دے دی ، لیکن دل کا اضطراب اور

جنوں خیز خیالات کا طوفان کم نہ ہوا ۔ چنانچہ اس کی قبر سے جو گرد و غبار آٹھتا ہے وہ بھی پیچ و تاب کھائے ہوئے ہے :

> به بانگ صور سر از خاک بر نمی <mark>دارم</mark> ہنوز در نظرم چشم نیم خوائے ہست

لغت: ''چشم نیم خواب'' = وہ آنکھ جو نیند کی وجہ سے پوری نہ کھلی ہو ، یا سوتے میں نیم وا ہو ۔ چشم نیم خواب کا ایک مستانہ انداز ہوتا ہے جو دل لبھاتا ہے :

ہے چشم نیم باز عجب خواب تاز ہے فتنہ تو سو رہا ہے در فتنہ باز ہے

میں قیاست کے دن صور پھوںکے جانے پر بھی خاک سے سر نہیں آٹھاؤں گا کیونکہ ابھی تک محبوب کی نیم خواب آنکھیں میری نظروں کے سامنے ہیں ،

ناصر سر بهندی نے اسی طرح کی کیفیت کو یوں بیان کیا ہے:
روز محشر ہم نخواہد دید روئے آفتاب
ہو کہ زیر سایہ ازلفے شیر در خواب شد

ز سردی نفس نامه بر تواں دانست
که نارسیده پیام مرا جوائے بست
لغت: "سردی نفس" = ٹھنڈا سانس ، یا سرد آہیں۔
قاصد کے ٹھنڈے سانس بتا رہے ہیں کہ میرے نہ پہنچے ہوئے
ہیٹام کا کچھ نہ کچھ جواب ہے۔

نامہ ہر عاشق کا پیغام لے کر گیا ہے لیکن معشوق کے معفت روپے کے باعث پیغام پہنچا نہیں سکا ، اور جو کچھ آسے پیش آیا ہے وہ عاشق سے کہتے ہوئے گھبرا رہا ہے۔ ناسہ برکی حالت زاری ظاہر کر رہی ہے کہ جواب کیا سلا ، جسے شاعر نے ''جواب' کے بڑے بخوبصورت لفظ میں ظاہر کیا ہے۔

### به هرزه جاں به غلط دادم و ندانستم که یار دیر پسندے و زود بائے ہست

لغت: ''دیر پسند'' اور ''زود باب'' دونوں اسم فاعل ترکیبی بیں۔ دبر پسند وہ شخص ہے جو دوسروں کو دیر کے بعد پسند کرتا ہے۔ سی طرح زود باب کسی شے کو جلدی سے حاصل کرنے والا۔ ''جاں بہ غلط دادن'' ہے غلطی سے آجان دینا۔

"به ہرزہ" = نے فائلہ ۔

میں نے یونہی بے فائدہ اپنی جان محبوب کی نذر کر دی ، مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ دیر پسند ہے اور زود یاب ہے ۔

زود یاب تو اس لیے ہے کہ اسے میری جان فوراً مل گئی اور دیر پسند اس لیے کہ ایک عرصے کے بعد اسے یہ احشاس ہوگا کہ جان قربان کرنے والا اچھا انسان تھا :

ہائے اس زود پشیاں کا پشیاں ہونا

نظر فروز ادا ها بدشمن ارزانی

عن سپار اگر داغ سینه تابے ہست

لغت: "اررانی" = یہ لفظ محاورہ آیا ہے۔ "بدشمن ارزانی"

کا مفہوم ہے دشمن کو عنایت کر دے۔

''سینہ تاب'' ہے اس کے دو معنوی پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک سینے کو جلا دینے والا اور دوسرے سینے کو روشن کرنے والا ۔ یہاں دونوں موزوں ہیں۔

کہتا ہے:

نظروں کو روشن کر دینے والی ادائیں رقیب کو عطا کر دیے ۔ ہاں اگر تیرے پاس سینے کو چمکانے والا داغ ہے تو وہ میرے سپرد کر دیے'۔

عاشق کے لیے داغ محبت اور داغ فراق ہی کافی ہے۔

ز شوری عمک پرسش نهانی تست اگر مرا جگر تشنه عتابے ہست

اگر میرا جگر میرے عتاب کا پیاسا ہے تو یہ بھی تیری عنایت ہے ، اس لیے کہ اس عتاب میں تیری پرسش نہاں کی نمک ربزی کی آمیزش شامل ہے ۔

یعنی محبوب کا عتاب سے پیش آنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجھے اس قابل سمجھنا ہے۔ اگر عتاب بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا۔

## خود اولیں قدح مے بنوش و ساقی شو کهآخر از طرف ِ تست گر حجامے ہست

پہلے خود ایک جام سے پی لے اور پھر ساقی بن کر ہمیں پلا۔ آخر تیرے اور میرے درمیان جو حجاب ہے وہ تیری طرف سے ہے اور وہ یونہی دور ہوگا:

ہم سے کھل جؤ بوقت سے پرستی ایک دن

مگر دہم جگر تشنه را دلے به دروغ نشان دھید براہش اگر سرائے ہست

لغت : ''سراب'' ہے وہ ریت جو دور سے دھوپ میں پانی کی طرح چمکٹی ہے۔

اگر مبرے محبوب کی راہ میں کوئی سراب ہو تو اُس کی نشان دہمی کر دو ۔ شاید وہ سراب دکھا کر میں اپنے پیاسے جگر کی تسکین کر سکوں ۔

یہاں ''دل'' کا لفط حوصرے کا مفہوم دیتا ہے۔

ز سرد مهری ایام المستیم نژند که در خرابهٔ ما روے آفتانے هست

ہمیں زمانے کی سرد سہری سے کوئی ربخ نہیں ہوتا کیونکہ ہارے برباد اور اُجڑے ہوئے گھر میں دھوپ تو آ جاتی ہے ۔ قدرت کا یہی عطیہ کافی ہے۔

بہار ہند بود برشگال ، ہاں غالب دریں خزاں کدہ ہم موسم شرائے ہست خزاں کدہ ہم موسم شرائے ہست غالب ، برسان کا موسم ہندوستان کی بہار ہے۔ ہاں اس خزاں کدے میں بھی موسم شراب ہوتا ہے۔



#### غزل ممبر ۸۳

تا بسویم نظر لطف جمس تامسن است سبزهام گلبن و خارم گل ، خاکم چمن است

جب تک مجھ پر جس تامسن کی نگاہ لطف ہے ، میرا سبزہ پھولوں کی کیاری ، میرا کانٹا پھول اور مبری خاک چمن کی حیثیت رکھتی ہے ۔

اک که تا نام تو آرائش عنواں بخشید صفحه نام به شادابی برگ سمن است جب سے تیرا نام (''سیری تحریر'') کا زبب عنوان بنا ہے ، تو وہ صفحہ اپنی شادابی اور تازگی سے چنبیلی کا پھول نظر آتا ہے ۔

کلکم از تازگی مدح تو دربارۂ خویش شارح انبته الله نباتاً حسن است تیری مدح و ستائش کی تازگی سے میرا قلم اپنے بارے میں ''اللہ نے اسے میٹھا پھل دیا'' کے الفاظ دہرا رہا ہے۔

گہر افشانی مدح تو بجنبش آورد خامه ام را که کلید در گنج سخن است تری مدح کی گہرافشانی سے میرے قلم میں جنبش آگئی ہے ، وہ قلم جو شعر و سخن کے خزائے کی کنجی ہے۔

هردم از راے منیر تو کند کسب ضیا مهر تابان که فروزندهٔ این انجمن است

یہ مہر تاباں ، جو اس دلیا کی محفل کو روشنی بخشتا ہے ، ہمیشہ میری روشن رائے ہی سے کسب نور کرتا ہے ۔

بخیال تو به مہتاب شکیبم که مگر عکس روے تو دریں آئینہ پرتو فگن است

تبرے تصور میں میں چاندی (چاند) کو دبکھ کر تسکین پانا ہوں ، شاید اس لیے کہ اس آئینے میں تیرے چہرے کا عکس پڑ رہا ہے۔

راست گفتارم و یزداں نہ پسندہ جز راست حرف ناراست سرودن روش اهرمن است سرودن بوش اهرمن است سیر سیر سیر سیر سیر سیر بات کے سوا کچھ اور پسند

نہیں کرتا ۔ جھوٹ بات کہنا ابو شیطان کا طریق کار ہے ۔

آنچناں گشتہ یکے دل به زبانم که مرا. میتواں گفت که لختے ز دل اندر دہن است

میرا دل اور میری زبان اس طرح ایک ہوگئے ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میری زبان ، میرے دل کا ہی ایک ٹکڑا ہے۔۔

راستی ایں که دم مہر و وفائے تو بدل باہم آمیخته مانند رواں با بدن است سچ تو یہ ہے کہ تیری مجبت میرے دل میں اس طرح سرایت کر گئی ہے جیسے بدن میں روح سائی ہوئی ہو ۔

دوری از دیدہ اگر روے دھد، دور نہ زانکہ پیوستہ ترا در دل زارم وطن است

اگر تیرے اور میرے درمیان کوئی دوری نظر آئی ہے تو نو واقعی
دور نہیں ہے ، اس لیے کہ نو میرے دل میں ہمیشہ مکین رہتا ہے۔

داورا گرچہ ہمایم به ہمایوں سخنی
لیک در دھر مرا طالع زاغ و زغن است
اے آفا اگرچہ میں مبارک کلامی کے باعث ہم ہوں لیکن اس
دنیا میں مجھے کوے اور چیل کا سا نصیبہ میسر آیا ہے۔

جز به اندوه دل و رنج تنم نفزاید ناله هر چند ز اندوه دل و رنج تن است ناله هر چند ز اندوه دل و رنج تن است اگرچه میں غم دل اور ریج تن ہی کے ہاتھوں فریاد کرتا ہوں ، نریاد کرنے سے اس ریج و غم میں اضافہ ہو جاتا ہے (کمی نہیں ہوتی) ۔

سینه می سوز دازآن اشک که در دامن نیست

به جگر می خلد آن خار که در پیرمن است

مبرا سینه آن آنسوؤں سے جل رہا ہے جو بہر کر دامن میں نہیں

ٹپکے اور میرے جگر میں وہ کانٹا چبھ رہا ہے جو میرے پیراہن
میں ہے۔

ہے کسی ہاہے من از صورت حالم در یاب مردہ ام برسر راہ و کف خاکم گفن است میری بیکسی کا اندازہ میری صورت حال سے ہو سکتا ہے۔ میں سر راہ بڑا ہوا مردہ ہوں اور ایک مشت خاک میرا کفن ہے۔

حیف باشد که دلم مرده و پرسش نکنی به جهان پرسش ماتم زده رسم کهن است

کتنے افسوس کی بات ہے کہ میرا دل مردہ ہو اور تو پردان مال نہ ہو حالانکہ دنیا میں ماتم زدہ انسان کی پرسش کرنا پرای رسم ہے۔

چشم دارم که فرستی به جواب غزلم آن رضا نامه که از لطف تو مطلوب من است

میں امید کرنا ہوں کہ میری اس غزل کے جواب میں تو ایک ایسا ہسی نامہ بھیجے گا جس کی مجھے تیری سہربانیوں سے توقع ہے۔

> غالبِ خسته ، به جال ، جاے بر آل در دارد گر به تن معتکف گوشه ٔ بیت الحزن است

اگرچہ غالب ، جسانی طور پر ایک عُمکدے کا مکین ہے تاہم ذہنی طور پر (بد جاں) اس دروازے پر (بعنی ممدوح کے) اس کا مقام ہے ۔

#### غزل نمبر وس

نه هرزه سمچون از مغزم استخوان خالی است

که جائے ناله ٔ زارے دریں میاں خالی است

لغت: ''از مغزم استخوان' = از مغز استخوان من 
میری ہڈیاں نے (بانسری) کی طرح مغز سے نے فائدہ خالی آئیس

میری ہڈیاں نے فریاد کے لیے خالی رکھی ہوئی ہے 
یعنی میری ہڈیاں تک فریاد سے لبریز ہیں -

روم به کعبه ز کوئے تو و ز حق خجلم ز سجدہ جبہہ و از پوزشم زباں خالی است لغت: ''جبہہ'' خیب ۔ ''خجِل'' = سرمندہ۔ تیرے کو چھوڑ کر کعبے کی طرف جا وہا ہوں لیکن

تیرے کو چھوڑ کر کعبے کی طرف جا رہا ہوں لیکن حق تعالیٰ سے اور زباں عذر خواہی سے خالی ہے ۔

کہاں معشوق کے کوچیے کی سرزمیں کہ قدم قدم پر معلم کے قرار ہے اور ساتھ ساتھ زبان سے معذرت بھی کی جا رہی ہے اور کہاں کعبے کی راہ کہ یہ دونوں باتیں غائب ہیں اور سفر بے دلی سے طے ہو رہا ہے۔

سِجوم گل به گلستان هلاک شوقم کرد که جا نمانده و جائے تو سِمچناں خالی است باغ میں پھولوں کا سِجوم دیکھ کر مجھے میری بے تابی شوق نے مار ڈالا کہ سارا باغ نو پھولوں سے پٹا پڑا ہے لیکن تیری جگہ خالی پڑی ہے۔

جہار کا موسم ہے ، جدھر نظر دوڑاؤ پھول ہی پھول ہیں ، عاشق اس سنظر کو دیکھ کر ہے تاب ہو جاتا ہے کہ اس ہجوم کل میں اس کا اپنا پھول یعنی محبوب سوجود نہیں ۔ اس سے آس کی ہے تابی شوق دیدار بڑھ جاتی ہے اور وہ ہلاک شوق ہو جاتا ہے ۔

### گریستم نگرستی ، بخول تیم امروز ز پارهٔ جگرم چشم خونچکاں خالی است

میں نیرے لیے رویا اور تو نے دیکھا تک نہیں ، میں خون میں تڑپ رہا ہوں ۔ آج یہ عالم ہے کہ میری خوں فشاں آنکھیں ، میرے جگر کے ٹکڑوں سے خالی پڑی ہیں ۔

یعنی رو رو کر جگر کا خون بہا دیا اور محبوب کی بے نیازی دیکھیے کہ اس نے دیکھا تک نہیں ۔ اب میں اس خون جگر میں پڑا تؤپ رہا ہوں اور آنکھیں خشک ہو کر رہ گئی ہیں ۔

نه شاهدے به <sup>م</sup>ماشا نه بیدلے به نوا ز غنچه گلبن و از بلبل آشیاں خالی است

نہ کوئی معشوق جلوہ گر ہے ، نہ کوئی عاشق بیدل ہی مصروف فریاد ۔ پھولوں کی کیاری کلی سے اور آشیاں بلبل سے خالی پڑا ہے ۔

شاعر نے پہلے مصرعے میں جو بت کہی ہے وہی دوسرے مصرعے میں استعارہ دہرائی ہے۔ گویا شاہد کے لیے غنچہ اور بیدل کے لیے غنچہ اور بیدل کے لیے بلبل کا استعارہ لایا ہے۔

وہ بھی کیا افسردہ فضا ہوگی جہاں نہ حسن کی جلوہ گری ہو اور نہ عشق کی نواگری ۔

> کنم به جنبش دل شیشه از پری لبریز سرم ز باد فسوں سنجی زباں خالی است لغت: ''باد'' = سوا ، غرور و نخوت ـ

''نفسوں سنجی زباں'' سے زباں کی خوش گفتاری اور سحر طرازی۔ میرا سر زباں کی خوش گفتاری کے خبال سے خالی ہے (میں باتوں کے جادو سے نہیں) دل کی حرکت کے ذریعے پری کو شیشے میں اتار لیتا ہوں ۔

پری کو شیشے میں آنارنے سے کسی کو رام کرنا مقصود ہوتا ہے، لوگ اس کے لیے کوئی افسوں پڑھتے ہیں۔ شاعر کہنا ہے کہ میں زباں کی فسوں طرازی کا قائل نہیں ہوں ، میں یہ کام دل سے لیتا ہوں۔ معشوق پر لفظوں کا جادو نہیں چلاتا ، دل کے خلوص سے آسے مسخر کر لیتا ہوں۔

گرش بدید من گریه رُو نداد چه جرم نهاد آتش شوق من از دخان خالی است

اگر بجھے دیکھ کر میرے معشوق کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو اس کی کیا خطا ، میری محبت کی آگ کی طینت ہی ایسی ہے کہ وہ دھوئیں سے خالی ہے ۔ اس سے کوئی دھواں نہیں آٹھتا کہ جس کے لگنے سے آنکھوں نہیں آئھتا کہ جس کے لگنے سے آنکھوں نہیں آنسو آ جائیں ۔

آتش دل با آتش عشق جلتی ضرور ہے لیکن نظر نہیں آتی ۔ اس سے عام آگ کی طرح دھواں بھی نہیں آٹھتا کیونکہ اس کی فطرت ہی

کچھ اور ہے۔

مقصود یہ ہے کہ عشق کی آگ عاشق کو تو جلاتی ہے ، معشوق پر ثر انداز ہوتی ہے کہ نہیں بہ اور بات ہے۔

پر از سپاس اداے تو دفترے دارم که یکسر از رقم پرسش نهان خالی است لغت و ادا کا شکریه - معشوف کے نارو ادا کا شکریه -

تعرمے نارو ادا کے شکرانے کا ایک ایسا دفتر ہوجود ہے جو پرسش نہاں کی تحریر سے یکسر خالی ہے ۔

محبوب کے نازو ادا کا کوئی شار نہیں ہے اور عاشق ہر ادا کے لیے شکر گذار ہے۔ ان شکر گزاریوں کا ایک دفتر (طویل فہرست) بن چکا ہے لیکن اس دفتر میں کوئی ایسی ادا شامل نہیں جسے پرسش نہاں کہا جہ سکے یعنی وہ ایسی ادا ہو کہ جس سے معشوق کا لطیف سا التفات اور عنایت ٹیکٹی ہو۔

امام شهر به مسجد اگر ربهم ندهد نه جائے من به نیایش گه مغاں خالی است لغت : "نیایش" = ستایش و تحسیر ، دعا و آفریں ، عاجزی و زاری -

اگر امام شہر مجھے مسجد میں داخل ہونے نہیں دیتا تو نہ سہی ، میرے لیے پیر مغاں کے معبد خانے میں جگہ خالی ہے ، وہاں چلا جاؤں گا۔

مسجد میں بھی اللہ کے حضور عجز و نیاز ہوتا ہے ، معبد مغاں میں بھی اسی کا اظہار ہے ۔ نیایش کا لفظ بہان بڑا موڑون ہے۔ خرابِ ذوق بر و دوش کیستم غالب؟ که چوں هلال سراپایم از میاں خالی است

لغت: "بر و دوش" سینه اور کندها ، مراد جسم (معشوق) -

کبھی عاشق اپنے معشوق کے جسم نازنیر کو آغوش میں لیے ہوئے تھا۔ معشوق جا چکا ہے اور عاشق آس لذت کا مارا ہوا ابھی تک گویا آسی انداز میں بیٹھا ہے اور اس کا جھکا ہوا لاغر بدن ہلال

كى طرح ب جو بسح ميں سے خالى ہوتا ہے - چنانچہ كہتا ہے:

میں کس کے بر و دوش کی لذت کا مارا ہوا ہوں کہ میرا وجود ہلال کی طرح درمیان میں سے خالی ہے ۔

#### غزل عير ٥٠

زمن گسستی و پیوند مشکل افتاد است میا مگر به خولے که در دل افتاد است افتاد است افتاد است افتاد است افتاد است افتاد است افتاد انتهائی دکه درد کی حالت میں ہونا ۔

''سرا بہ خوں مگیر'' مجھ سے سواخذہ نہ کر۔ تو نے مجھ سے محبت کا رشتہ توڑ لیا اور اب اس ٹولے ہوئے رشتے کا پیوند مشکل ہو گیا ۔

به قدر ذوق تپیدن به گشته جا بخشند سخن به محکمه در کیش قاتل افتاد است لغت: ''محکمه'' = وه جگه جهان قاضی اپنا حکم سناتا ہے۔

عدالت ، او کیش سے مذہب -

مفتول کو اُس کے تڑپنے کے ذوق کے مطابق دفن کرنے کی جگہ دی جاتی ہے ۔ چنانچہ (عاشق کے بارے میں جو قتل کر دیا گیا ہے) عدالت میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ قابل کا مذہب کیا تھا ۔

قاتل کے متعلق اسنفسار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اُس نے مفتول کو تڑپنے کی یہ لذت عطا کی ۔ گویا یہ ڈوق تپیدن ، مفتول کا کہال نہیں ، بلکہ قاتل کا کارناسہ ہے ۔

### شگافی ار جگر ذرہ نم بروں ندھد به وادی که مرا پاے درگیل افتاد است

جس وادی (عشق) میں یا در کل ہو کر رہ گیا ہوں ، وہاں کی خاک میری گرسی شوق سے اننی آنشناک ہو گئی ہے کہ اگر کسی ذرمے کا جگر چیرا جائے تو وہ اس قدر خشک ہوگیا ہوگا کہ اس میں سے ایک قطرہ بانی یا خون کا نہیں نکاے گا۔

اپنی گرمی عشق کا اظہار کیا ہے۔

دریں روش به چه امید دل تواں بستن میانهٔ من و آو شوق حائل افتاد است

اس حالت میں کس امید پر آس سے دل لگایا حا سکتا ہے۔
میرے اور اس کے درمیان شوق حائل ہوگیا ہے ، یعی حالت بہ ہے:
ہم ہیں مشتاق اور وہ نے زار

به ترک گریه برم دیشت اثر ز دلش که خود ز شبروی ناله غافل افتاد است

لغت : ''شبروی'' = راتوں کا سفر ۔ ''شب روی نالہ'' راتوں کی فریادیں ۔

میں رونے کو ختم کر کے محبوب کے دل سے اثر گربہ کی دہشت دور کرنا چاہتا ہوں اور اس کا بہ عالم ہے کہ وہ عاشق کی راتوں کی فریاد و فغال سے غافل ہے۔

عاشق اپنی گریہ و زاری کو بند کر کے معشوق کی گھبراہٹ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور معشوق کے دل کی یہ کیفیت ہے کہ وہ فریاد ہی سے بے خبر ہے ۔

به صبر کم نیم اما عیار ایسوبی بقدر آنکه گرفتند کامل افتاد است

حضرت ايوب كا صبر ضرب العثل ہے -

کہتا ہے :

صبر کرنے میں میں کم نہیں ۔ بہرحال صبر ایوبی جتنا بھی پرکھا اپنے انداز میں کامل تھا۔

سراد یہ ہے کہ صبر انوبی جو بھی تھا ، ہوگا ، ہارا صبر کسی طرح اس سے کم نہیں ۔ لوگوں نے صبر انوبی کو مثالی صبر قرار دیا اور یہ لوگوں کا معیار صبر دھا ، صبر کی انتہا نہ تھی ۔

چرد نہنگ و سمندر در آب و آتش من تنم به قلزم و کشتی بساحل افتاد است مگرمچھ اور سمندر (آگ کا کیڑا) میرے ہی پانی اور آگ میں پرورش پانے ہیں۔ میرا جسم سمندر میں ڈوبا ہوا ہے اور میری کشتی ساحل پر پڑی ہے۔

بروے صید تو از ذوق استخوان تنش بہا ز تیزی پرواز ، بسمل افتاد است

بہا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہڈیاں کھاتا ہے۔ صید سے مراد یہاں صید عشق ہے ، بعنی عشق کا مارا ہوا عاشق۔

صید سے سراد بیمان صید عشق ہے ، بعنی عشق کا مارا ہوا عاشقی کہتا ہے :

تمھارے شکار کی ہڈبال کھانے کے شوق میں ، بہا نے اس تیزی سے پرواز کی ہے کہ وہ شکار کے اوپر نیم بسمل ہو کر آ گرا ہے ۔

چو اندر آئینہ با خویش لابہ ساز شوی ز خود بجوے کہ ما را چہ در دل افتاد است

جب تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اپنے حسن بر فرفتہ ہوتا ہے اور بڑے نیاز سندانہ انداز میں اس سے بیش آتا ہے ، عین اس وقت تمھیں اپنے آپ میں سوچنا چاہیے کہ ہارے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔

> حریف ما ہمہ ہے بذلہ مے خورد غالب مگر زخلوت واعظ به محفل افتاد است

لغت: ''حریف'' = ہم پیشہ \_ یہ لفظ دوست اور مقابل دونوں مفہوم دینا ہے \_ ہم پیشہ لوگ باہم دوست بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیشہ ورامہ رقابت بھی رکھتے ہیں ـ

حریف کا لفظ یہاں باہم سل کر پینے و لوں کے لیے آیا ہے ۔

#### کہتا ہے:

غالب!ہارا حریف ، شراب پی رہا ہے لیکن اس میں کوئی شوخی ، شگفتگی ، بذلہ سنجی نہیں ۔ معلوم ہوتا ہے واعظ کی خبوت سے آٹھ کر محفل میں آ بیٹھا ہے (اور ابھی آس غیر مو فق صحبت کے اثر سے نجات نہیں ملی) ۔

#### غزل ممبر ۵۱

ایمنیم از مرگ تا تیغت جراحت بار ہست روزی نا خوردۂ ما در جہاں بسیار ہست لغت: ''روزی نخوردہ'' = ہے نصیب لوگ ۔ ''تیع جراحت بار'' :: زخم برسانے والی تلوار ، زخم لگانے والی تلوار ، زخم لگانے والی تلوار ۔

جب تک تیری تاوار زخم لگائے جلی جا رہی ہے ہم موت سے محقوظ ہیں۔ ہارے جیسے بے نصیب لوگ دنیا میں بہت ہیں ۔ معشوق اپنی تین ناز سے زخم لگائے چلا جا رہا ہے اور لوگ بسمل پڑے بڑپ رہے ہیں لیکن بد نصیبوں کو موت نہیں آتی ۔

ما و خاک رهگذر بر فرق عریاں ریختن

گل کسے جوید که آو را گوشه دستار ہست

پرانے زمانے میں لوگ دسنار پہننے تھے اور زینت کے لیے پھول

دستار کے ایک طرف تانک لینے تھے ۔ عاشق کو دسار کہاں نصیب ،

وہ ننگے سر (فرق عریاں) ہے اور وہ وحشت جنوں میں ادھر ادھر

گھوم رہا ہے اور رہگذر کا غبار سر پر پڑ رہا ہے ۔

کہتا ہے: ہم ہیں اور رہگذر کی خاک سرعریاں پر ڈالنا ہارا مشغلہ ہے ۔ پھول تو وہ تلاش کرے جس کی دستار ہو اور گوشہ دستار ۔

پارڈ امید وارستم تکلف بر طرف

با ہمہ بے التفاتی درد مند آزار ہست
لغت: دردسند آزار (ترکیب فاعلی) دکھی لوگوں کو ستانے والا۔
تکف کیسا ، صاف بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا دوست سے محبت
کا امیدوار بھی ہوں۔ باوحود اس کی اتنی بے توجہی کے وہ درد مند
لوگوں کو ستانے کا خوگر ہے۔ دوست کا یہ انداز بھی اسید افزا
ہے۔ اسی لاگ سے لگاؤ کا پہلو ابھرے گا۔

برسر کوے تو با مہرم به جنگ آرد ہمے ابن ہیجوم ذرہ کاندر روزن دیوار ہست

جب میں تیرے کوچے میں جاتا ہوں اور تیرے روزن دیوار پر ذروں کا ہجوم دیکھتا ہوں تو مجھے سورج پہ رشک آتا ہے اور میں اس سے آمادۂ جنگ ہو جاتا ہوں ۔

عام مشاہدے کی بات ہے کہ سورج کی روشنی جب روزن دیوار (روشندان) سے اندر آتی ہے تو ہزاروں ذرے جو یوں دکھائی نہیں دیتے ، نظر آلے ہیں ۔

عاشق ان ذروں کو روزں دیوار میں رقص کرتے ہوئے خلوت دوست میں جےتے دیکھتا ہے تو آسے اپنی نامرادی اور ناکامی کا احساس ہوتا ہے۔ روزن دیوار نک اس کی رسائی کہاں۔ وہ ذروں کی کامیابی کو سورے سے منسوب کرتا ہے اس لیے اس سے برسر پرخاش ہے۔

در خموشی تابش روے عرقناکش نگر تا چہا ہنگامہ سرگرمی گفتار ہست

لغت: ''روے عرقناک'' ہے پسینہ سے آلودہ جہرہ۔

حالت خموشی میں معشوق کے پسینے سے شرابور چہرے کی تابانی کو دیکھو۔ اللہ اللہ اس خموشی میں کتنی گویائیوں کے سنگاسے سائے ہوئے ہیں ۔

الج نوائی بین که گر در کلبهام باشد چراغ بخت را نازم که با من دولت بیدار بست

لغت: ''دولت بیدار'' ایسی دولت جس سے فائدہ آٹھایا جا سکے۔
میری ہے مرو سامنی کو دیکھ کہ اگر میری کٹیا میں چراغ
(روشن) ہو تو میں آسے اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں اور فخر کرتا
ہوں کہ مجھے دولت بیدار سل گئی ۔ شمع کو دولت بیدار کھنا ، بہت
بلیغ استعارہ ہے ۔

در پرستش 'سستم و در کامجوئی استوار بادشاه را بندهٔ کم خدمت و پر خوار هست

لغت : ''پرستش'' = الله تعالیل کی عبادت ۔ ''کامجوئی'' = خواہشات کا پوراکوٹا ۔

''بندۂ کم خدمت و ''پر خوار'' وہ غلام جو خدمت کم کرے اور کھائے زیادہ ۔

میں خداے پاک کی عبادت کرنے میں سست ہوں اور اس کی دی

ہوئی نعمتوں سے تمتع حاصل کرنے میں بڑا چست۔ میں بادشاہ کا ایک ایسا غلام ہوں جو کامچور ہے ور پرخور ہے ۔

> راز دیدن ها مجوے و از شنیدن ها مگوے نقشها در خامه و آهنگ ها در تار هست

دیکھنے اور سننے کی حقیقت کیا ہے ؟ اس کا راز نہ پوچھ - بے شار نقش ہیں جو ابھی خامہ (قلم) میں پوشیدہ ہیں اور ہزارہا اُسر ہیں جو ساڑ کے تار میں سوئے ہوئے ہیں -

قدرت نے کیا کیا نفش سنوارے ہیں ، کیا کیا نغمے ہیں جو ساز کائنات سے ابھرتے ہیں لیکن قدرت کی یہ کرشمہ سازیاں یہیں ختم نہیں ہو جاتیں ۔ نہ جانے مصور ازلی کے قلم میں ابھی کتنے نقش ہیں جو صفحہ قرطس پہ نہیں آئے اور کتنے نعمے ابھی ساز فطرت سے نہیں ا

اس شعر کا اطلاق ، مرزا غالب جیسے مفکر شاعر کے کلام پر بھی ہوتا ہے کہ اُس نے کیا کچھ نہیں کہا ، کیا کیا معنی طرازیاں نہیں کی لیکن اس کے سینے میں ابھی ہزاروں گنجینہ کہا ہے معنی پوشیلہ ہیں ۔

باد برد آن گنج باد آورد و غالب را هنوز نالهٔ الهاس باش و چشم گوهر بار هست

لغت: ''گنج باد آورد'' = خسرو پرویز کے سان خزانوں میں سے ایک خزائے کا نام باد آورد تھا ۔

''الےاس'' ہے ہیرا ۔ ہیرا سخت پتھر ہوت ہے اور چبھ جائے تو جسم کو چیرتا چلا جاتا ہے ۔ ''نالہ'' الباس پاش'' وہ فریاد ہے جو سننے والوں کے دلوں کو چیرتی چلی جاتی ہے ۔

باد آورد خزائے کو ہوا اڑا کر لیے گئی (یعنی وہ دولت جاتی رہی) لیکن غالب کی الماس پاش فریادیں اور گوہر بار آنکھیں بلستور وہی ہیں۔

#### -

#### غزل عمر جو

چشمم از ابر اشکبار تر است از عرق جبهه بهار تر است

ابر رو رہا ہے لیکن سیری آنکھیں ابر سے بڑھ کر اشکبار ہیں ، جہارکی پیشانی تر ہے یعنی شرم سے پسینہ پسینہ ہو رہی ہے۔

ابر بہار برس رہا ہے لیکن مجھے اشکبار دیکھ کر شرمندہ ہو گیا ہے۔ خالب کے قصید بے کا ایک مقطع ہے:

ابر اشکبار و من خجل از نا گریستن دارد تفاوت آب شدن تا گریستن

یہ شعر پہلے شعر کی ضد ہے۔

گریه کرد از فریب و زارم کشت نگه از تیغ آبدار تر است

اس نے فریب سے آنسو بہائے اور مجھے ان آنسوؤں نے مار ڈالا۔ مبحان اللہ ! نگہ تلوار سے کتنی زیادہ تیز (آبدار) ہوتی ہے۔ حسن کی بھیگی ہوئی آنکھوں سے جو نگاہیں نکاتی ہیں وہ تلوار کی دھار سے زیادہ قاتل ہوتی ہیں۔

غالب

کرے ہے قتل لگاوٹ میں تیرا رو دینا کوئی تری طرح ٹیغ نگہ کو آب تو دے

می بر انگیزدش به کشتن من دشمن از دوست غمگسار تر است

رقیب ، میرے محبوب کو سیرے قتل پر ابھارنا ہے ، دشمن رقیب دوست سے زیادہ غمگسار نکلا۔ محبوب عاشق کو قبل نہیں کرنا۔ وہ عاشق کی حالت زار سے پسیجنے کی بجائے خوش ہوتا ہے۔ اگر رقیب آسے عاشق کے قتل پر اکساتا ہے تو وہ گویا عاشق کا ہمدرد ہے کیونکہ مرکر عاشق کے دکھ ختم ہو جئیں گے۔

دی مگر مست بودهٔ کامروز شکرم از شکوه ناگوار تر است

لغت: "دی" = کل رات ـ

کل رات تو شید مستی کے عالم میں تھا کہ آج میں جو تیرا شکر ادا کر رہا ہوں ، وہ میرے شکوے سے زبادہ ناگوار محسوس ہوتا ہے۔ عاشق بالعموم معشوق سے شکوہ و شکایت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ نہ جانے کیا بات نھی کہ معشوق غیر معمولی طور پر مہربان

نھا ، صبح اٹھ کر غور کیا تو دل میں شکوک بیدا ہوئے کہ معشوق کے اس انداز لطف و کرم کی تہ میں کیا تھا ۔ کہیں یہ سب کچھ

مستی کا نتیجہ تو نہیں تھا کہ رقیب کی بجائے مجھ پر نظر عنایت رہی۔ اس لیے شکر گزاری میں ایک تلخی سی آگئی ہے اور اس کے اظہار میں شکوے کا رنگ پیدا ہو گیا ہے۔

#### اےکہ خوبےتو ہمچوروے تونیست دیدہ از دل آمیدوار تر است

نسان کی نظر تو چہروں کو دیکھتی ہے ، طبیعت کی افتاد کا اندازہ دل ہی کر سکتا ہے ۔ معشوق حسین صورت تو ہے لیکن حسن طبیعت سے عاری ہے ۔ چیانچہ کہتا ہے:

تیری خو تیرے چہرے جیسی نہیں۔ میری آنکھیں دل سے زیادہ پرامید ہیں ۔ آنکھیں ظاہری صورت سے فریب کھا کر امید میں باندہ سکتی ہیں ، دل سے ایسا نہیں ہو سکتا ۔

### نو بدولت رسیده را نگرید خطش از زلف مشکبار تر است

لغت: ''نو بدولت رسیدہ'' = جسے نازہ نازہ دولت میسر آئی ہو۔ اردو میں ہم اس کے لیے ''نودولتی'' کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ ایسا شخص اکثر اپنی دولت کی غیر معمولی نمائش کرتا ہے۔

شاعر نے حسن محبوب کو نودولتی کہا ہے جسے سبزۂ خطکی نئی دولت نصیب ہوئی ہے ۔ سبزۂ خطکی دلکشی زلف کی دلکشی سے بڑھ گئی ہے ۔ چانچہ شاعر کہتا ہے:

اس نو دولتی کو دیکھو ، اس کا سبزۂ خط زلف سے زیادہ سیاہ اور معطر ہے ہے <sup>1</sup> مشکبار'' میں سیاہی اور خوشبو دوتوں عنصر شامل ہیں ۔

## طفلی و 'پر دلیر می شکنی آه عهدے که استوار تر است

لغت: ''پر دلیر'' = بہت دلیر - یہاں دلیرانہ کا مفہوم دے رہا ہے۔

معشوق کمسن ہے اس لیے جو عہد وفا باندھتا ہے ، بڑی سادگی اور آسانی سے باندھتا ہے اور پھر آسی ہے تکانی اور ہے پروائی سے توڑ بھی دیتا ہے ۔ ان سب باتوں میں ایک ادا اور دلکشی ہے ۔ اگر عہد ذرا زیادہ استوار ہو تو وہ ٹوٹ نہ سکے گا ، اور معشوق اسے توڑ نہ سکے گا ، آور معشوق اسے توڑ نہ سکے گا ، آسے مابوسی ہو گی ۔ اسی لیے ''آہ'' کا لفظ لا کر اظہار افسوس کیا ہے ۔

#### همه عجز و نیاز می خواهند زار تر هر که حق گزار تر است

ہر شخص عجز و نیاز کا طلب گار ہے . چنانچہ عجز و نیاز کا حق پہچاننے والا عجب مصیبت میں ہے ۔ وہ کس کس کے سامنے عجز و نیاز کا اظہار کرے۔

خدا بھی عجز و نیاز کو پسند کرتا ہے اور معشوق بھی۔عاشق کیا کرمے ،کدھر جائے۔

> خسته از راه دور می آیم پا ز تن پارهٔ فگار تر است

> > لغت ؛ "خسته" = تهكا ما بده ب

تھکا ماندہ ہوں اور دور سے آ رہا ہوں ۔ جسم کی جو حالت ہے سو ہے ، پاؤں اس سے بھی قدر سے زیادہ زخمی ہیں۔

شاعر کا اصل مقصود ، شوق کی بیاباں نوردی کو ظاہر کرنا ہے۔

### شکوه از خوے دوست نتواں کرد بادهٔ تند سازگار تر است

دوست کی (تند) طبیعت کا کیا شکوہ۔ شراب تند ہی اچھی ہوتی ہے۔

تندی طبیعت کو تندی شراب سے تشبیہ دی ہے۔ معشوق کی اس طرز جفا میں خاص مزہ ہوتا ہے ۔

### می رسد گر بخویشتن نازد غالب از خویش خاکسار تر است

غالب کو جب اپنے آپ نک رسائی ہوتی ہے تو وہ فخر کرنا ہے کیونکہ آسے محسوس ہونا ہے کہ وہ جو کچھ خیال کرتا ہے اس سے زیادہ حقیر ہے (خاکسار) ۔

عالب کا فخر کرنا دو وجہ سے ہے۔ ایک تو عرفان نفس کی وجہ سے کہ آسی میں انسان کو اپنے آپ کا پتا چلتا ہے۔ دوسرے یہ احساس کہ میں ایک خاکسار ہوں اور خاکساری انسان کا بڑا وصف ہے ۔

#### غزل مبر سم

ظہور بخشش حق را ہمانہ بے سببی است
وگرنہ شرم گنہ در شمار بےادبی است
خدا کے حضور گناہگار کا اپنے گناہوں پر نادم ہونا ایک طرح کی
بے ادبی ہے کیونکہ بندوں پر حق تعالیٰ کی بخششیں بغیر کسی سبب
کے ڈزل ہوتی ہیں۔

زگیر و دار چه غم ، چوں به عالمے که منم هنوز قصه ٔ حلاج حرف زیر لبی است

لغت: ورگیر و دار" 😐 محاسبه یا مواخذه ـ

''حرف زیر لبی'' = وہ بات جو زیر لسا ہو ، زبان پر نہ آئی ہو۔
''قصہ' حلاج'' = مشہور قصہ ہے کہ منصور بن حلاح نے علانیہ ''انا الحق'' کہا اور اس کی پاداش میں دار پر چڑھا دیا گیا۔ فتوی دینے والوں کی نظر میں یہ کلمہ' کفر تھا۔ بعض صوفیہ نے بھی اسے قبل از وقت قرار دیا ہے۔

مجھے محاسبے کا کیا ڈر کیونکہ جس مقام پر میں ہوں وہاں ابھی تک قصہ منصور زبان پر نہیں آیا ۔

گویا ابھی مقام ہے خودی اور حیرت ہے ۔ ابھی عرفان نعس کی تکمیل نہیں ہوئی ۔

رموز دیں نشناسم درست و معذورم نهاد من عجمی و طریق من عربی است مولانا حالی اس کی شرح بوں فرمائے ہیں: میں پیدا تو عجم میں ہوا ہوں اور میرا مذہب عربی ہے ، پس اگر اصول مذہب سے واقف نہ ہوں تو مجھ کو معدور سمجھنا جاہیے۔

### نشاط جم طلب از آسان نه شوکت جم قدح مباش ز یاقوت ، باده گرعنبی است

. جمشید کو شان و شوکت بھی حاصل تھی اور عیش و نشاط بھی۔ وہ یاقوت کے پیالے وہ یاقوت کے پیالے میں شراب پیتا تھا ۔ لیکن شراب ، یاقوت کے پیالے میں ہو یا مٹی کے ، اصل شے تو شراب ہے جو سرور بخشتی ہے ۔ اس سرور و نشاط کے مقابلے میں ساغر یاقوت ، یا دوسرے لفظوں میں شوکت جمشید کیا شے ہے ۔ چنانچہ کہتا ہے :

آسان سے نشاط جمشید طلب کر نہ کہ (ظاہری) شان جمشید ۔ یاقوت کا پیالہ اگر نہیں ہے تو نہ سہی، شراب تو انگوری ہے (یعنی شراب ناب) ۔

### بالتفات نیرزم در آرزو چه نزاع نشاط خاطر مفلس ز کیمیا طلبی است

سیں تو محبوب کی نوجہ کے بھی فابل نہیں ، آرزو کا کیا تقاضا۔ ایک مفلس انسان کے دل کی خوشی یہی ہے کہ بیچارے کو کیمیا مان جائے :

محبوب توجہ نہیں کرتا نہ سہی ، ہم آرزو تو کرتے ہیں۔

بود به طالع ما آفتاب تحت الارض فروغ صبح ازل در شراب نیم شبی است آفتاب جب غروب ہو جاتا ہے تو گویا زمین کے نیچیے چلا جاتا ہے ، اسی لیے آنماب تحت الارض کہا جاتا ہے ۔ کہنا ہے کہ ہادے نصیبے کے زائیے میں (جام شراب) آفتاب تحت الارض ہے جو طلوع ہوئے والا ہے ، یعنی جو بہرے افق بخت پر سے ہوددا ہوگا۔ ہادی نیم شبی شراب میں صبح ازل کی فروغ ہے ۔

## نه هم پیالگی زاهدان بلائے بود خوش است،گرمے بیغش خلاف شرع نبی است

لغت: ''سے بیغش'' = شراب نہ ، ایسی شراب جس کے پینے میں کوئی جیز حائل نہ ہو۔ کہتا ہے کہ اچھا ہؤا کہ شراب شرع نبوی کے خلاف ہے ورنہ زاہدوں کے ساتھ بیٹھ کے پینا (یعنی آن کا ہم پیالہ ہونا) عذاب ہو۔

ھر آنچہ در نگری جز بہ جنس مائل نیست
عیار بیکسی ما شرافت نسبی است
مولانا حالی لکھتے ہیں جس کو دیکھیے اپنی جنس کی طرف مائل ہے۔
چوکد سرافت نسب میں کوئی مبری مثل نہیں اس لیے میری
طرف کوئی مائل نہیں اور یہی میری بمکسی کی وجہ ہے۔

کسے کہ از تو فریب وفا خورد ، داند

کہ بے وفائی گل در شار بوالعجبی است

جس شخص نے تجھ سے فرنب وفا کھانا ہو ، وہ خوب جانتا ہے

کہ تیری بے وذائی کے مقابلے میں گل کی بے وفائی عجب طرح کی

نادانی معلوم ہوتی ہے۔

میان غالب و واعظ نزاع شد ساقی
بیا به لابه که هیجان قوت غضبی است
اے ساق! غالب اور واعظ الجه پڑے ہیں - تو ذرا خوشامدانہ
انداز میں آکہ یہ نزاع ، محض قوت غضب کے جوش کا نتیجہ ہے۔

#### -

#### غزل نمبر سه

نشاط معنویاں از شراب خانه تست فسون بابلیاں فصلے از فسانه تست بقول مولانا حالی اس تمام غزل میں معشوق حقیقی کی طرف اشارہ ہے۔

لغت: ''نسون بابلیاں'' = بابل عراق میں کوفے کے قریب ایک شہر تھا جو اب برباد ہو چکا ہے ۔ یہاں کے لوگ سعر و شراب کے لیے مشہور تھے ۔ اسی لیے ''نسون بابلیاں'' کے الفاظ لائے گئے ہیں ۔ مشہور تھے ۔ اسی لیے ''نسون بابلیاں'' کے الفاظ لائے گئے ہیں ۔ ''معنویاں'' = بابلیاں کی ضد ۔ اہل معنی ۔ اہل طریقت ۔

اہل طریقت بھی تیری ہی شراب سے سرشار ہیں اور بابلیاں کا سحر و فسوں بھی تیرے ہی فسانے کا حصہ ہے ، یعنی حق و صداقت اور کفر و ضلالت کے سب ہنگامے آسی ذات حق سے وابستہ ہیں ۔

بجام و آئنه حرف جم و سکندر چیست که هرچه رفت به هر عهد ، در زمانه ٔ تست مولانا حالی لکهنے ہیں : بعنی یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جام جہاں نما جسید کے عہد میں تھا اور آئینہ سکندر کے عہد میں ، کیونکہ جو کچھ جس زمانے میں گزرا وہ تیرے ہی زمانے میں تھا۔

### فریب حسن بتان پیشکش اسیر تو ایم اگر خطست وگر خال ، دام و دانه ٔ تست

ہم جو حسن بناں کا فریب کھا رہے ہیں ، یہ تو محص طاہری بہانہ ہے۔ در اصل ہم تیرے ہی اسیر محبت ہیں ۔ بتوں کے یہ خط و خال کیا ہیں ، تیرا ہی دام و دانہ ہیں ۔

هم از احاطه ٔ تست این که در جهاں ما را قدم به بتکدهٔ و سر بر آستانه ٔ تست

مولانا حالی قرمانے ہیں :

یعنی تو جو تمام عامم پر محیط ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم ہیں تو بتکدے میں مگر ہمارا سر تیرے آستانے پر ہے ۔

> سپهر را تو بتاراج ما گیاشته ٔ نه هر چه دزد ز ما برد در خزانه ٔ تست؟

آسان کو تو نے ہمیں لوٹنے پر مامور کیا ہؤا ہے لیکن کیا یہ بات نہیں کہ جو کچھ لٹیرا ہم سے لوٹ کے لے گیا ہے وہ تیرے خزائے میں موجود ہے۔ مرا چه جرم گر اندیشه آسان پیماست نه تیزگامی توسن ز تازیانه ٔ تست

اگر سیرا تخیل ، آسان کی سیر کرتا ہے (یعنی وہاں اسرار و رموز میں دخل دیتا ہے) تو سیراکیا قصور ہے ؟ یہ تیرا ہی تازیانہ تو ہے جس نے سیرے تخیل کے گھوڑے کو تیز رفتار کر رکھا ہے۔

کماں ز چرخ و خدنگ از بلا و پر ز قضا خدنگ خوردهٔ این صیدگه نشانه ٔ تست

چرخ کرں کی طرح ہے ، مصببتیں تیر کی طرح اور قضا اس تیر کے پر ہیں ۔ اس دنیا میں جو ایک صیدگہ کی طرح ہے ، تیر کھانے والا ، تیر ہی نشانے کی زد میں ہوتا ہے ۔

نام قضا ، اور آس، کا لیا جاتا ہے حالانک تیر چلا<u>ئے والا</u> نو ہے۔

> سپاس جود تو فرض است آفرینش را درین فریضه دو گیتی همان دو گانه ٔ تست

اس مخلوق کو تیری بخشش کا شکر بجا لانا فرض ہے ۔ اس فریضے میں یہ دو جہاں ، شکرانے کے دو نفل ہیں ۔

تو اے که محو سخن گستران پیشینی مباش منکر غالب که در زمانه تست

تو قدیم اساندہ سخن کے کلام کا مداح ہے اور اس کے مطالعے میں معو ہے ۔ غالب کی شاعری اور کال فن سے اس لیے انکار نہیں کرنا جاہیے کہ وہ تیرے عہد میں ہے ۔



#### ردیف ث

#### غزل مبر و

محوخود است لیک نه چوں من دریں چه بحث او چوں خودے نداشته دشمن دریں چه بحث

س ساری غزل میں ردیف ''دریں چہ بحث'' محاورہ آئی ہے اور شاعر نے اسے مختف مفہوم دے کر حسن بیان کا رنگ پیدا کیا ہے۔ ''بحث' نزاع ، جھگڑا ، نکرار ہے ۔ ''دریں چہ بحث' کا مقہوم ، ''اس میں اختلاف کی کیا گنجائش'' '' س میں اختلاف کیسا ؟'' ''دریں چہ شک'' وغیرہ وغیرہ کے ہیں ۔

میرا محبوب اپنے آپ میں کھویا ہوا سے لبکر یہ مات واضح ہے کہ میری طرح نہیں۔ یہ اس لیے کہ اسے کسی اپنے جیسے حریف (مقابل) سے واسطہ نہیں پڑا۔

محبوب اپنے حسن کے تصور میں گم ہے اور کسی کو اپنا ثانی مہیں سمجھا ور یہی اس کی محویت کا جواز ہے لیکن میرا معاملہ اس سے مختلف ہے ۔ میں خود اپنے نفس سے مقابل ہو رہا ہوں ۔ ''میرا معاملہ س سے مختلف ہے'' کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میں تو محبوب کے حسن میں محو ہوں ۔

افسانه گو ست غیر چه مهر افکنی برد غم برنتابد این همه گفتن درین چه بحث لغت : "غیر" = مدعی رتیب.

رقیب اپنے عشق کے بارے میں جتنے بھی دعوے کرتا ہے ، محض

افسائے ہیں۔ ایسے شخص پر عبت نثار کرنا فضول ہے۔ سچا عاشق نو کبھی باتیں نہیں بناتا ۔ جو شخص غم عشق کا مارا ہوا ہو اس میں تاب گفتار کہاں ۔

> جیحون و نیل نیست، دل است، از خدا بترس گرنیست خون دیده به دامن ، دریں چه بحث

> > محبوب سے خطاب کر کے کہتا ہے:

خدا سے ڈر ، یہ (میرا) دل ہے ، کوئی دریائے جیحوں اور دریائے نیل تو نہیں ہے ۔ اگر میری آنکھوں سے خون کے آنسو میرے دامن پر نہیں ہے تو کیا ہوا ۔

عاشق کاسل درد محبت سے خون ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود وہ ضبط سے کام لے رہا ہے اور آنسو نک نہیں بہاتا۔ سنگدل معشوق ہے کہ اسے عاشق کی حالت زار کا یقین نہیں آتا اور کہتا ہے کہ تمہارے داسن پر تو کوئی قطرۂ خون نظر نہیں آتا ، پھر یہ دعوا مے عشق کیسا ؟ اسی لیے کہتا ہے کہ اللہ سے ڈر ' یہ دل کا معاملہ ہے۔ دل ہے کوئی دریا تو نہیں ہے کہ اس سے خون کے دھارے جیحوں دل ہے کا نیل کے بانی کی طرح بہتے حل جائیں۔

بے چارہ ہیں کہ جاں بہ شکر خندہ دادہ است خویشانش ار روند به شیون ، دریں چہ بحث لغت :- ''خویشاں'' خویش کی جمع' عزیز و اقارب ۔ ''شکرخندہ'' = خندۂ شیریں ۔

بیچارہے عاشق نے محبوب کی میٹھی ہنسی پر (جو دل کو بے طرح

موہ لیتی ہے) جان دی ہے ۔ اب اگر اس کے خویش و اقارب اس کے مر جانے پر نالہ و فریاد کرتے ہیں تو اس پر اعتراض کیسا ؟

# یے پردہ شو زغصه و الزام ده مرا گفتم که گل خوش است به گلشن، دریں چه بحث

عاشق نے پھول کی تعریف کی اور کہہ دیا کہ باغ میں پھول بہت خوبصورت لگنا ہے۔ معشوق کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے اس لیے کہ پھول کا حسن اس کے آئے کیا ہے۔ عاشق اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے:

ے شک میں نے یہ کہ دیا کہ پھول خوبصورت چیز ہے۔
میں نے غلطی کی ہے۔ سزا کے لائق ہوں ≤ غصے میں آ کے چہرے سے
ثقاب آٹھا دے اور پھر مجھے ملزم ٹھہرا۔ محبوب کا چہرہ غصے سے
تمتما آٹھے گا تو پھول کی ساری رنگینیاں اور رعنائیاں ماں پڑ جائیں گی۔
اس شعر میں حسن طلب ہے ۔ عاشق پھول کا ذکر اس لیے کرتا ہے
کہ معشوق برہم ہوجائے اور نقاب آٹھا کے کہے ' دیکھو اس چہرے
کے مقابلے میں پھول کی کیا حیثیت ہے۔

یہ شعر مرزا غالب کے تصور حسن پر روشنی ڈالتا ہے کہ حسن ہر حال میں حسین ہوتا ہے ۔

مڑگاں بدل ز ذوق نگہ می رود فرو بے رشتہ نیست جنبش سوزن ، دریں چہ بحث

مؤگال کو سوزن یعنی سوئی سے نشبیہ دی ہے اور محبوب کی نگاہوں کو دھاگا (رشتہ) قرار دیا ہے۔

بظاہر معشوق کی مرگاں عاشق کے دل میں آثرتی جا رہی ہیں لیکن در اصل یہ معشوق کی دل آویز نگاہیں ہیں۔ چنانچہ اس خیال کو یوں ادا کیا کہ مرگاں ' ذوق نگہ کے باعث دل میں آثرتی جا رہی ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ سوئی جو جل رہی ہیے بغیر دھاگے کے نہیں چل رہی ہیے بغیر دھاگے کے نہیں جل رہی ہی

بت را به جلوه دیده و برجاے مانده است
گر بحث می کنم به برهمن ، دریں چه بحث
برهمن کو دیکھو ' بت اس کے روبرو ہے ، پھر بھی اس پر کچھ
نہیں ہوتا ۔ اب اگر میں اس بارے میں برهمن سے بحث کروں نو اس
میں کیا مضائقہ ہے ۔

همسایه ناخوش است، خوشم همنشیں خموش است، خوشم همنشیں خموش ار نامه ام نہاد به روزن ، دریں چه بحث همسایہ خوش نہیں ہے میں خوش ہوں ۔ میمنشیں خاموش رہ اگر اس نے میرا خط روزن میں رکھ دیا تو کیا ہوا۔

بعد از حزیں که رحمت حق بر روانش باد ما کرده ایم پرورش فن دریں چه بحث

''علی حزیں'' مشہور فارسی کا شاعر جس کی زندگی کا بیشتر حصہ پاک و ہند کی سرزمین میں بسر ہوا ۔ حزیں کے بعد (اس پر اللہ کی رحمت ہو) ہم ہی نے فن (شعر) کی پرورش کی ہے ۔ او جسته جسته غالب و من دسته دسته ام عرفی کسے است لیک نه چون من دریں چه بحث لغت و و مستم جستم است ایک نه چون من دریں چه بحث لغت و و جستم جستم است کی ضد یعنی بهت -

اس سے پہلے شعر میں حزیں کا ذکر آیا تھا جس میں غالب نے حزیں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنی عظمت کی طرف بھی اشارہ کیا ۔ اس شعر میں عربی سے اپنا مقابلہ کرتے ہوئے کہنا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا غالب سے (یعنی مجھ سے) مشابہ ہے لیکن میں تو سرتاپا غالب ہی ہوں ۔ عربی کوئی ہے لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ میری طرح کا نہیں ۔ یعنی عربی ایک عظم شاعر سہی لیکن وہ کہیں کہیں اور کہی کبھی ہی میری عظمت کو پہنچنا ہے ۔

#### ردیف ج

#### غزل المبر و

نقشم گرفته دوست ، نمودن چه احتیاج آئینهٔ مرا به زدودن چه احتیاج

لغت : "زدودن" = صاف كرنا - جلا كرنا -

میرے دوست میں میرا رنگ آگیا ہے ، اس کے ظاہر کرنے کی
کیا ضرورت ہے ۔ میرے آئینے کو جلاکی حاجت نہیں ۔ صوفیہ کہتے
ہیں کہ انسان کا دل جتنا صاف ہوگا اتنا ہی صاف اس میں الله کا عکس
نظر آئے گا لیکن جب خدا خود ہی دل میں سا جائے تو پھر آئینہ دل
کو جلا دینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ۔

با پیرسن ز ناز فرو می رود به دل بند قباے دوست کشودن چه احتیاج

محبوب ' حجاب پیرہن کے باوجود دل میں اترتا جا رہا ہے ، اس لیے اس کے بند قبا کو کھولنے کی کیا حاجت ؟ محبوب کے جسم حسین کے خط و خال لباس ہی میں نم باں ہو رہے ہیں ۔

چوں می تواں به رهگذر دوست خاک شد بر خاک راه ناصیه سودن چه احتیاج

انسان جب دوست کی راہ میں سرتاپا خاک ہو سکنا ہے نو پھر اس کی راہ میں جبیں سائی کی کیا ضرورت \_

### بنگر که شعله از نفسم بال می زند دیگر زمن فسانه شنودن چه احتیاج

لغت : "بال زدن" = پر زدن ، پر پهرپهرانا ، آژنا ، آبهرنا ـ

دیکھ کہ میرے سانس سے شعلے آبھر رہے ہیں۔ بھر مجھ سے میری روداد سننے کی کیا ضرورت ہے ۔

### از خود به ذوق زمزمهٔ میتوان گذشت چندین هزار پرده سَرَودن چه احتیاج

لغن: ''زمزمہ'' = اصل میں اس بھجن کو کہتے تھے جو آتش پرست اپنے معبدوں میں دھیمے سروں میں گاتے تھے۔ اب یہ لفظ عام نغمے کے معنوں میں آتا ہے۔ اس شعر میں اصلی معنوں کا پہلو بھی موجود ہے۔

"پردہ" = حجاب بھی ہے اور ٹسرکا مفہوم بھی دیتا ہے۔یہاں موخرالذکر معنوں میں آیا ہے۔ انسان تو ایک نغمہ سے لذت اندوز ہو کر بے خود ہوسکتا ہے ، اس کے لیے اتنے ہزار نغمے گانے کی کیا حاجت ہے ۔

اس شعر سیں رسمی اور نمائشی طریق کار پر طنز کی گئی ہے۔
نام نہاد صوفی جو نغمے سن کر اپنے پہ حال طاری کرنا چاہتے ہیں ،
اس راز سے واقف نہیں ہوتے کہ بیخودی کی کیفیت تو ایک دلکش لے
ہی سے طاری ہو سکتی ہے۔ دیوانہ را ہوئے بس است ۔

### در دست دیگر است سیاه و سفید ما با روز و شب به عربده بودن چه احتیاج

کہا جاتا ہے کہ گردش روز و شب سے انسانی قسمتیں متاثر ہوتی ہیں ، اس لیے لوگ آسے کوستے ہیں ۔ شاعر کہتا ہے کہ ہارا سیاہ و سفید تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے ، پھر گردش روزگار کا شکوہ کسا اور اس سے الجھنے کی کیا ضرورت!

تا لب کشوده، مزه در دل دویده است یوس لب ترا به ربودن چه احتیاج

محبوب سے خطاب کر کے کہتا ہے:

تیرے لبوں کو چوسنے کی کیا حاجت ؟ تونے تو ابھی لب ہی نہیں کھولے کہ لذتیں دل میں آتر گئی ہیں ۔

بفگن در آتش و تب و تابم نظاره کن غمنامه ٔ مرا بکشودن چه احتیاج

لغت: ''غم نامہ'' = خط جس میں درد بھری داستان درج ہے۔
میرے غمنامے کو کھولنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسے آگ میں
گال دو ، (یہ جلے گا تو) تمہیں میرے دل کی تڑپ کا اندازہ ہوگا۔

آن کن که در نگاه کسان محتشم شوی بر خویش هم ز خویش فزودن چه احتیاج هنت : ''بر خویش فزودن'' = نخوت سے اپنے آپ پر ناز کرنا ۔ وہ جوہر دکھا کہ تو لوگوں کی نظروں میں قابل احترام ہو جائے۔ یونہی اپنے آپ ہی اپنی عظمت کا احساس پیدا کر لینا کوئی معنے نہیں رکھتا ۔

خواب است وجه ہمت آوارہ بینشاں محو رخ ترا به غنودن چه احتیاج

لغت : ''آوارہ بینش'' ہے وہ لوگ جن کی نظریں آوارہ ہوں ' کبھی کہیں پڑیں کبھی کہیں ۔ ہرجائی لوگ ۔

''غنودن'' ہے اونگھنا۔

نیند تو آن لوگوں کی ہست افزائی کُرتی ہے جو آوارہ نفر ہیں ۔ جو شخص تیرے جلوۂ رخ کے دیکھنے میں محو ہے ، اس کی آنکھوں میں آیند کہاں!

تاب سموم فننه گر این است غالبا کشت امید را بدرودن چه احتیاج

لغت ؛ ''درودن'' = كاڻبا ـ فصل كاڻبا ـ ''سموم'' = گرم ہوا ـ ''فتنہ'' = ناموافق حالات ـ تباہ كن فضا ـ

غالب! اگر فتنہ جہاں کی سموم کی گرسی کا بہی عالم ہے تو اسیدوں کی کھیتی کو کاٹنے کی اسید لگائے رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔



#### غزل مجبر ب

جلوه می خواهیم آتش شو، هواے ما مسنج دستگاه خویش بین و مدعاے ما مسنج

لغت: ''سنجیدن'' = بھانینا۔ وزن کرنا۔ اندازہ نگانا۔ اسی سے ''سسنج'' فعل نہی ہے یعنی ''اندازہ نہ کر''۔ ''ہوا'' = انتہائی خواہش ' حرص و آز' ہوا' باد۔ یہاں یہ لفظ بڑا ذومعنی آیا ہے۔ ''دستگاہ'' = اثاثہ ' استطاعت ' بساط اور حوصہ ۔

ہری خواہشات کے عالم کو نہ دیکھ ۔ ہم تیرے جلوہ کے طالب ہیں ۔ سرتاپا شعلہ بن کر نمودار ہو جا ۔ دیکھ کہ تیرے حسن کی وسعت کتنی ہے ۔ یہ مت دیکھ کہ بہارا مدعا کیا ہے ۔

یعنی جلوہ حسن کے شعلے پوری شدت سے بھڑ کنے چاہئیں ۔ ہم جلتے ہیں تو کوئی پروا نہیں ۔

گر خودت مہرے بجنبد کام مشتاقاں بدہ ورنه نیروے قضا اندر رضاے ما مسنج

لغت: ''کام کسے دادن'' = کسی کی خواہش پوری کرنا ۔
''اگر محبت خود تجھے آکسائے تو عاشقوں کی دلجوئی کر ، ورند یہ خیال نہ کر کہ قضا ہاری رضا کا ساتھ دے گی ، یعنی ہاری خواہشات کو پورا کرنے میں ہارا ساتھ دے گی ۔

همنشیں دارو دہ و دل در خداے پاک بند میروی از کار درد بے دواے ما مسنج اب ہمنشیں تو ہمارے درد کا مداوا کرنا چاہتا ہے تو کر لے

اور دارو دے دے لیکن (اس کے لیے) خدا پر بھروسا کر ' ہارے درد لا دوا کا اندازہ لگانے کی کوشش نہ کر۔ تیری یہ کوشش رائگاں جائے گی ۔

قدرت ہی چاہے تو چارہ درد عشق کارگر ہو جائے ورنہ یہ کام کسی حارہ کر کے بس کا نہیں ۔

مرگ ما را تاکه تمهید شکایت کرده است رنج و اندوم که دارد از براے ما مسنج

یہ کون ہے جس نے ہاری موں کو تمہید شکیت بنہ لیا ہے۔ موت میں ہارے لیے کیا دکھ درد پنہاں ہیں ' ان کا اندازہ لگانے کی کوشش ٹہ کو نے

عاشق کی سوت پر لوگوں کو شکایت کا موقع ملا کہ اس بیمپارے کو ناحق مار دیا گیا ۔ انہیں بہ معلوم نہیں کہ موت میں وہ دکھ درد نہیں تھے جو زندگی میں لاحق تھے ۔ موت نے ہمیں آن سے نجات دلوائی ۔ شکایت کیسی ۔

اے کہ نعش ما بری پندارم از ما بودہ

دستمزد او چہ داری خوں بہائے ما مسنج

لغت : "دست مزد" = ہاتھوں کی مزدوری ۔ عنت کا صلہ .

خوں بہا = کسی کے خون بہائے کا معاوضہ ۔ او کا اشارہ

معشوں کی طرف ہے جس نے عاشق کو قتل کیا ہے ۔

عاشق ' نعش اُٹھائے والے سے خطاب کر کے کہتا ہے :

تو نے ہاری نعش کو آٹھایا اور ہم نے سمجھا کوئی ہم میں سے ہے۔ معشوق سے تجھے کیا مزدوری ملی ہے جو تو ہارے خوں بہا کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ معشوف جفاپیشہ ' عاشق کو قتل کرنے کے بعد اُس کی نعش کو آٹھوانے کے لیے کسی کو مزدوری دینے پر آمادہ نہیں ۔ جو عاشق اس کسمپرسی کے عالم میں مرے گا ، اس کے خوں بہا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ اب جو کوئی اُس کی نعش آٹھائے نو سمجھ لیجیے ، یہ اُس کا کوئی خیر خواہ ہے اور اُس کا بمدردی سے نعش کو آٹھانا ہی اس کی مزدوری ہے اور عاشق کے ہمدردی سے نعش کو آٹھانا ہی اس کی مزدوری ہے اور عاشق کے قتل کا خوں بہا بھی ۔

## خویش را شیریں شمردی خصم را پرویز گیر سرگزشت کوهکن با ماجراے ما مسنج

معشوق سے خطاب کرکے کہتا ہے: تو نے اپنے آپ کو شیریں سمجھ لیا ' (ٹھیک ہے) اب ہارے دشمن (رقیب) کو خسرو پرویز سمجھ لے نیکن کو هکن (فرهاد) کی سرگزشت سے ہارے ماجرائے غم کا اندازہ ٹر کر۔

حسب معمول مرزا غالب ہے اس شعر میں فرھاد پر لطف طنز کی ہے ۔ کہتے ہیں کہ میرا محبوب شیریں اور رقیب خسرو پرویز سمی لیکن مجھے فرہد کا نام دینا میری دوہین ہے ۔ میرا مقام آس سے کہیں بہلند ہے ۔

آه از شرم تو و ناکامی ما ، زود باش در تلافی پایه مهر و وفاے ما مسنج

الس شعر کا پس منظر یہ ہے کہ عاشق ، عشق سیں سخت ناکام رہا اور

معشوق کو اپنی ہے التفاتی اور جور و جفا پر ندامت ہوئی سگر دبر کے بعد ۔ اب وہ اپنے گزشتہ رویے کی عاشق کی وفاداربوں کو مدنظر رکھ کر ملاقی کرنا چاہتا ہے اور یہ بات مشکل ہے ۔ معشوق کا اپنے کیے پر مادم ہوما ہی کاف ہے ۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے:

افسوس تمهاری ندامت پر اور ہاری ناکاسی پر ، اب جو النفات پر مائل ہوئے ہو تو جلدی کرو اور اس مخمصے میں ند پڑو کہ ہاری وفاداربوں کی کہاں تک ٹلاقی کر سکو کے ۔ جو کجھ ہم بر گزر جکی ہے ، اس کی تلاقی تو کیا ہوگی ، ہاں ممہرا احساس نداست سی ہڑی تلاقی ہے ،

زاری ما در غم دل دید و شادی مرگ شد مردن دشمن ز تاثیر دعام مسنج دشمن سے سراد رقیب ہے۔

یہ نہ سمجھ کہ رقیب کی سوب بہاری دعاؤں کے اثر سے واقع ہوئی ہے۔ اُس نے غم دل کے ہاتھوں بہاری حالت زار کو دیکھا اور خوش ہوا اگہ سرگیا (شادی سرگ شد)۔

کامہا محو است عیب بے زوال ما مہرس دیدہ ہا کور است جنس ناروائے ما مسنج لغت:۔ "کام" = خواہش۔

ہم خواہشات میں کھو گئے ہیں اور بہ بہارا ایک ایسا عیب ہے

جس میں کوئی فرق نہیں آتا (بے زوال ہے) ۔ دیکھنے والی آنکھیں اندھی ہیں ، ہاری جنس ناروا کا اندازہ نہ کر ۔

مرزا غالب کو اپنی شاعرانہ اور فنکارانہ عظمنوں کا شدید احساس تھا اور اس احساس کے ساتھ انھیں یہ توقع تھی کہ لوگ ان کی قدر کریں گے ۔ لیکن آن کے جوہر کو پرکھنے والی آنکھیں نہ تھیں ، اس لیے آن کی شاعری ایک جئس ناروا بن کر رہ گئی ۔ مگر توقعات کا بہجوم بدستور قائم رہا اور یہی آن کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ تھا۔

در گذر زیں پردہ چوں دمساز عالب نیستی مدعی ہنجار خود گیر و نوائے ما مسنج

لغت: ''پردہ'' = حجاب کے علاوہ اس لفظ کے ایک معنی سر کے بھی سوتے ہیں ۔ یہاں اسی مفہوم میں آیا ہے ۔

"داساز" = ہمسر، ہمنوا ، بھال مؤخرالذكر معنى موزون ہيں۔ انوا" = آواز ، نغمد ـ بھال بھى نغمہ كا مقبوم دركار ہے ـ ادار ، نغمد ـ بھال بھى نغمہ كا مقبوم دركار ہے ـ ادار ، دعوى كرنے والا ـ مد مقابل يا حريف ـ

مرزا غالب اپنے معابل سے جو شعر و سخن کے فن میں آن کا ہمسر ہونے کا دعوے دار ہے ، خطاب کرنے ہوئے کہتے ہیں: "چونکہ تو غالب کا ہمنوا نہیں ہو سکتا ، اس لیے یہ نغمہ جو تو الاپ رہا ہے ، چھوڑ دے اور اپنی راہ لے ۔ اور ہارے نغمے کو بھانپنے اور اس کے پرکھنے کی کوشش نہ کر ۔ میری نوا کے صحیح مقام سے تو آشنا نہیں ہو سکتا۔

#### ردیف چ

#### غزل ممبر ا

در پرده شکایت ز تو داریم و بیاں سیچ زخم دل ما جمله دهان است و زباں سیچ

ہمیں در پردہ تم سے شکایت ہے لبکن یہ شکایت حرف و بیان میں نہیں آئی ۔ بہارا زخم دل منہ (دہاں) کی طرح کھلا ہے لبکن اس میں زبان نہیں (کہ اپنا حال دل کہہ سکس) .

## اے حسن گر از راست نرنجی ، سخنے ہست ناز ایں ہمہ یعنی چہ ، کمر ہنیچ و دھاں ہیچ

معشوف کے دہن کی تنگی اور کمر کی نازکی کو حس کی خوبی میں شار کیا جاتا ہے۔ شعرا آگٹر اس امر میں سالغہ کرتے ہوئے دہن اور کعرکو ہیچ کہہ دیتے ہیں یعنی سرے سے ہے ہی نہیں ۔ کہتا ہے:
افر کعرکو ہیچ کہہ دیتے ہیں یعنی سرے سے ہے ہی نہیں ۔ کہتا ہے:
اے حسن آگر تو سیچ بات سے خفا نہ ہو تو ایک بات کہنے کی ہے۔
اتنا ذر کس چیز پر ہے ، نہ تمھاری کعر ہے نہ دبین ۔

## در راه تو هر موج غبارے است روانے دل تنگ نه گردم ز هر افشاندن جاں سیچ

"الهیچ دل تنگ نہ کردم" میں بالکل افسردہ خاطر نہیں ہوتا۔ تیری زاہ میں گرد و غبار کی جو لہر اُٹھتی ہے وہ ایک روح (رواں) ہے (خود جان ہے ' زندہ ہے) اس لیے میں (اس راہ میں) ہر مرتبہ جان دینے سے نہیں گھیراتا ۔ عشق میں جان دینا مرنا نہیں ، یہ ایک جان تازہ حاصل کرنا ہے ۔ حاصل کرنا ہے ۔

کار فرمائی شُوق تو قیاست آورد سردم و باز بایجاد دل و جال رقتم (غالب)

بر گریه بیافزود ز دل هرچه فرو ریخت در عشق بود تفرقه ٔ سود و زیان بهیچ

عشق میں ہمارے دل سے جوکچھکم ہوا (فرو ریخت) آسی قدرآنسوؤں میں اضافہ ہوا ۔ عشق میں نفع و نقصان (سود و زیاں) کا کوئی جھگڑا تہیں ہوتا

تن پروری خلق فزوں شد ز ریاضت جز گرمی افطار ندارد رمضاں ہیج

لوگ ریاضت کے لیے روزہ رکھتے ہیں ، لیکن روزہ افطار کرتے وقت اتنا زیادہ کھاتے ہیں ، گویا تن پروری کر رہے ہیں ۔ کہتا ہے:
ریاضت سے لوگوں کی تن پروری اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ رسضان جوش فطار کے سوا کچھ بھی نہیں ۔

دنیا طلباں ، عربدہ مفت است بجوشید آزادی ما ہیچ و گرفتاری تان ہیچ اے دنیا طلب نوگو ، یہ نزاع بے کار ہے ، جس سوگرمی سے چاہو ، دنیا طلب کرو ۔ ہم اگر دنیا سے خود کو آزاد سمجھتے ہیں تو کیا اور تم اگر خواہشات دنیاوی میں مبتلا ہو تو کیا ۔

پیمانه رنگے ست دریں بزم به گردش بستی بمه طوفان بهار است ، خزاں بسیج بستی بمه طوفان بهار است ، خزاں بسیج اس بزم دنیا میں ایک رنگین جاء بسیشہ گردش میں رہتا ہے۔ زندگی تو ایک (مسلسل) طوفان بهار ہے ، خزاں کوئی شیے نہیں ۔

عالم بهمه مرأت وجود است عدم چیست تا کار کند چشم ، محیط است ، کران بیج

لغت : "تا کار کند چشم" = جہاں تک نظر کام کرتی ہے ۔
"محیط" = سمندو ت " کوان" = کنارہ ۔

یہ کائنان سرتا یا آئینہ حیات ہے ، عدم کیا ہے (بعنی کچھ نہیں) جہاں تک نظر کام کرتی ہے ، زندگی کا ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ۔

> در پردهٔ رسوائی منصور نواے است رازت نه شنودیم آزیں خلوتیاں سبچ

خدا سے خطاب کر کے کہتا ہے: منصور اندالحق کہ کر بدنام ہوا ، لیکن اس کی رسوائی میں ایک پتے کی بات تو تھی (نوا) ، اس نے ایک آواز تو بلند کی ۔ یہ خلوت نشیں لوگ تو ترے راز سے یکسر ناآشنا ہیں ، ہم نے ان سے کوئی حکمت کی بات نہیں ستی ۔

## غالب ز گرفتاری اوهام برول آ بالله جهال بیچ و بد و نیک جهال بیچ

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کائنات کا وجود ، محض انسان کی قوت واہمہ کی تخلیق ہے ۔ درحقیقت کچھ نہیں ، چنانچہ کہتا ہے :

غالب ، خدا کی قسم یہ جہاں اور اس جہاں کے نیک و بد سب

ہیج ہیں۔ ان اوہام اور وہم پرستیوں سے باہر آ جا (انھیں جھوڑ دے)۔

#### 1

#### غزل مبر ب

اے کہ نبوی ہرچہ نبود در "ماشائش" مہیج نیست غیر از سیمیا عالم ، بسودائش مہیج تیری اپنی ہستی کچھ نہیں ۔ اس لیے جس چیز کا وجود کچھ نہ ہو ، اس کے نظارے میں نہ الجھ ۔ یہ عالم تو فریب نظر کے سوا کچھ نہیں ، اس کی محبت میں نہ الجھ ۔

> موجه از دریا ، شعاع از مهر ، حیرانی چراست محو اصل مدعا باش و به اجزائش مپیچ

لہروں کا وجود سمندر سے ہے ، شعاعوں کا سورج سے ، پھر حیرانی کیسی ۔ تو اصل حقیقت کی طرف مائل ہو ، اور اس کے اجزا کو چھواڑ دے ۔

آسان وهم است از برجیس و کیوائش مگوی نقش ما بینچ است بر پنهان و پیدائش مهیچ آسان تو ایک وهم به ، اس کے برجیس اور کیوان (سیارون) کا تذکرہ کیسا ۔ بہاری بستی کچھ نہیں ، اس کے ظاہر اور باطن کا کیا تذکرہ ۔

آخر از مینا بجاہ و پایه افزوں نیستی

ہندہ ساقی شو و گردن ز ایمائش مہیچ

تو قدر و منزلت میں صراحی سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ بندہ ساقی
ہو جا ، اور اس کے اشارے سے روگردانی نہ کر۔

صورتے باید که باشد نغز و زیبا روزگار
گو به اکسونش بپوش و گو بدیبائش مپیچ
کوئی صورت (حسن) ہونی چاہیے کہ جس سے زندگی دلکش اور زیبا
ہو جائے ۔ اسے قیمتی ساٹن اور کمخواب میں کیا لپیٹنا ہے۔

نامه عنوانش بنام تست ، زاں رُو تازہ است داغ غم دارد سوادش بر سراپائش مبیچ

السوادا اسط سیاسی ، تعریر ،

میرے خط کا عنوان ثیرے مام ہے، اس لیے اس میں تازگی ہے۔ خطکی تحریر میں سیرے غم کے داغ ہیں، اس میں مت الجھ۔ یعنی خط کا حسن معشوق کے فام سے آبھرا ہے۔ خط کا مضمون تو غم انگیز ہے۔ (تحریر کی سیاہی کو داغ عم سے تشبیہ دی)۔

دل ازآن تست و نعمت هاے الوانش تراست سخت در سم چوں ساط خوان یغائش مپیچ میاط نوان یغائش مپیچ میاط نوان یاط" یا دستر خوان یا در دستر خوان یا دستر خوان دستر خوان یا دستر خوان دست

''حُوان يَعَا''ِ = لُوكُ كَا مِالَ \_''

دل تیری ملکیت ہے اور دل کی گونا گوں نعمتیں بھی تیرے لیے ہیں ۔ ان کو لوٹ کے مال کی طرح مت لپیٹ ۔

# اے ہوس کارت ز گستاخی به بے رحمی کشید نازکی ہائے مہانش بیں ، به بالائش مہیچ

اے ہوس اب تیری کارفرمائیاں گستاخی سے گزر کر بے رحمی تک جا پہنچیں ۔ محبوب کی کمہ کی نزاکتوں پر نظر رکھ اور اس کے قد و قامت میں نہ الجھ ۔

یعی لطافت حسن سے اس طرح لذت اندوز ہونا چاہیے کہ اس میں ہوس کا شائبہ نہ ہو ۔

پیش ازیں کے بود ، ایں ہم التفاتے بودہ است ایں قدر برخود ز رنجش ہاہے بے جائش مہیچ

''بر خود سینے'' = پیح و تاب نہ کھا ۔ محبوب کی بے جا رنجشوں سے کیوں آزردہ ہو رہا ہے ۔ اس سے پہلے بھی کیا عالم تھا۔ اب بھی ان سب بادوں کو محبوب کے التفات پر محمول کرنا حامیے ۔

یعنی دوست کے بے جا آرردہ خاطر ہونے میں بھی ایک نوجہ کا پہلو تو ہے ج<sup>ی دو</sup> از لانا ا

> نعش غالب سم چنیں برجا گزار ، آخر شب است خیز و در کحلے پرند گوهر آمائش مہیچ

> > لغت: وو كحلى پرند" = سياه ريشم -

"کوہر آما" = موتیوں بھرا ۔

تاروں بھری رات اور اس کی سیاہی کو سیاہ ریشم سے جس میں. موتی ٹکے ہوں تشبیہ دی ہے -

رات کا وقت ہے ، غالب کی نعش کو یونہی پڑا رہنے دے جھوڑ دے اس نعش کو موتیوں بھری سیاہ چادر میں مت لپیٹ ۔



# ردیف ح

بادهٔ پرتو خورشید و ایاغ دم صبح مفت آناں که در آیند بباغ دم صبح

''بادهٔ پرنو خورشید'' = سورج کی طرح روشن شراب ـ ''ایاغ'' = جام و ساغر ـ

''دم صبح'' = صبح کا سانس ، صبح کی تازہ ہوا ۔ ''مفت آناں'' = ان کا حصا ۔

صبح کی تازہ ہوا کا جام ہو اور اس میں سورج کی روشن کرنوں کی شراب انڈیلی جا رہی ہو ، یہ نعمتیں آن لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو صبح کی تازگیوں کے چمن میں سیر کرتے ہیں ۔

# آفتابیم بهم دشمن و بهمدرد اے شمع ما هلاک سر شامیم تو داغ دم صبح

اے شمع تو اور میں ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں اور ہمدرد بھی - ہم دھوپ کی طرح ہیں کہ شام کے آتے ہم ہلاک ہو جاتے ہیں اور تجھے صبح بجھا دیتی ہے ـ

دونوں ایک دوسرے کے حریف (دشمن) اس لیے ہیں کہ سورج کا غروب عاشق کے لیے پیام مرگ (شب ِ فراق لاتا ہے) اور شمع کے لیے پیام فراف کو جلنے لگتی ہے) اور سمدود اس لیے کہ دونوں اس کے ہاتھوں دکھ آٹھاتے ہیں ۔ عاشق غروب کے باعث اور شمع طلوع کے باعث ۔

بعلد آنانکه قریب اند کا نوبت ماست آنانکه قریب اند کا نوبت ماست آخر کلفت شب ها ست فراغ دم صبح ان نوگوں کے بعد ، جو ہارے تربب ہیں ، ہمری باری ہے۔ راتوں کی کافتوں کے بعد ہی صبح کی فراغت آتی ہے۔

زیں سپس جلوہ خور جائے چراغاں گیرد شب اندیشہ زما یافت سراغ دم صبح ہاری فکر مندیوں کی رات کو ہاری ہی وساطت سے صح کے معدار ہونے کا سراغ ملا ہے۔ اب اس کے بعد چراغاں کی جگہ سورج لے لئے گا۔

یعنی وسوسوں کی رات ختم ہوگی اور لمبید کا سورے طاوع ہو ۃ ۔

پیش ازیں باد بہار ایں ہمہ سرمست نبود شیم ماست کہ تر کردہ دماغ دم صبح اس سے پہلے باد بہار اتنی سرمست کہاں تھی۔ یہ ہاری شبم ہی ہے کہ جس نے صبح کے دماغ کو ترکیا۔ بعنی ہاری طبیعت کی شگفتگی نے صبح کو تازہ ترکر دیا۔

سخن ما ز لطافت ہمہ سر جوش مے است که فرو ریخته از طرف ایاغ دم صبح

ہارا کلام لطافت میں سر بسر شراب ناب کی طرح ہے جو صبح کے جام سے ٹپک پڑی ہے۔ گویا صح کی کیفیت نے ہم پر بھی کیفیت

طاری کی ہے اور ہم مستانہ وار شعر کہہ رہے ہیں ۔ یہ فیضان صبح ہے -

ذوق مستی ز ہم آہنگی بلبل خیزد مفگن آواز بر آواز کلاغ دم صبح صبح کے کوے کی آواز پر آواز نہ لگاؤ۔ مستی کی کیفیت تو بلبل کی ہمنوائی سے پیڈا ہوتی ہے:

حق آل گرمی بهنگامه که دارم بشناس اے که در بزم تو ماتم بچراغ دم صبح

صبح نے تو میری طبیعت میں جذبات کی ہنگامہ خیز کیفیت پیدا کر دی ہے۔ تجھے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تیری بزم میں چراغ صبح سے ماتم کی سی افسردگی کیوں ہے۔

بوئے گل گر نه نوید کرمت داشت، چه داشت؟ اے بشب کرده فراموش جناغ دم صبح لغت: ''جناغ'' = استخوان سینه' مرغ -

وہ تسمہ جو رکاب زین میں ہوتا ہے چونکہ اس کی شکل استخوان سینہ مرغ سے ملتی ہے ، آسے جناغ زین کہتے ہیں ۔

"جناع دم صبح" = سے سراد سینہ صبح -

پھولوں کی خوشبو میں نیری بخشش کی خوشخبری ہی تھی اور کیا تھا۔ تو نے رات کو صبح کے سینے سے ابھرے ہوئے سانس کو بھلا دیا ۔

بعنی صبح سویرے بھولوں کی خوش ہو ، سینہ صبح سے آبھرا ہوا معطر سانس تھا اور وہ تیری ہوازشوں کی بشارت تھی ، مگر رات آئی تو تو اسے بھول گیا ..

غالب امروز بوقتے که صبوحی زده ام چیده ام ایں گل الدیشه ز باغ دم صبح

لغت : ''صبوحی'' = صبح کی شراب ۔ اس کے برعکس شام کو جو شراب پی جائے آسے سبوغی کہتے ہیں ۔

''کل انسیشم'' = انکار (شاعر نہ) کے پھول ـ

غالب آج جب میں نے صبوحی پی تو یہ شاعرانہ افکار کے پھول میں نے صبح کے باغ میں چنے یعنی صوحی سے مسب ہوئے وقت صبح کی تازہ فضا نے بجھے یہ اشعار کہنے پر آکسایا ۔

#### غزل انمبر پ

آیے بعشق فاتح خیبر کنیم طرح در گنبد سپہر مگر در کنیم طرح

''طرح'' = صورت و پيکر ـ

الطرح كردن = بنالل بنياد ركهنا -

الفاع منبر" ہے حضرت علی اف ۔

حضرت علی ﴿ (فانح خببر) کی محبت میں ایک آء کھینچیں ۔ شاید آس آہ سے گنبد آسان میں (دروازہ وا ہو جائے) شگاف پڑ جائے ۔ در فصل دے کہ گشتہ جہاں زمہریر ازو
بنشیں کہ آب گردش ساغر کنیم طرح
لغت: ''دے'' = خزاں کے سہینوں سی سے ایک سہینا۔
سردی میں بت جھڑ کا موسم۔

''زمہریر'' = زم اور ہربر سے سرکب ہے زم بمعنی سخت سرد اور ہربر سے سکت سرد کر دینے والا ۔ ہربر بمعنی کنندہ ۔ ''زسہریر'' = معنی سخت سرد کر دینے والا ۔ دانہ حکمت کے مطابق کے مسابق کے ایک میں کا زار نے دانہ حکمت کے مطابق کے مسابق کے ایک میں کا زار نے د

پرانی حکمت کے مطابق کرۂ ہوائی کے ایک حصے کا نام زمہویو ہے جہاں بخارات پہنچ کر منجمد ہو جاتے ہیں ۔

زمہریر اس طبقہ ٔ دوزخ کا بھی نام ہے جو ہے انتہا سرد ہے اور کافروں کو عذاب پہنچانے کے لیے ہے ۔

''آ بیٹھ جائیں اور اس موسم زمستان (دے) میں جب کہ دنیا زمہریر بن گئی ہے ، ساغر کو گردش میں لائیں اور شراب پئیں۔

ٹا چند نشنوی تو و ما حسب حال خویش افسانه ہائے غیر مکرر کنیم طرح لغت: ''غیر مکرر'' یے نہ دہرائے ہوئے۔ تازہ۔ کب تک تو ہاری داستان (دل) نہیں سنے گا اور ہم اپنے حسب حال نئے نئے انسانے ساتے رہیں گئے۔

ما را زبوں مگیر اگر از پا در آمدیم
از ما عجب مدار گر از سر کنیم طرح
لغت: "اگر از پا در آمدیم" = اگر ہم گو پڑے ہیں۔ اپنے
پاؤں کے سہارے عیل نہیں سکتے۔

"اما را زبوں سکیر" = ہمیں حقیر نہ سمجھ ـ

اگر چلتے جلتے تیری راہ میں ہارے پاؤں تھک کر رہ گئے ہیں نو ہمیں حقارت سے نہ دیکھ۔ اسے عجب بات نہ سمجھد ، ہم سر کے بل بھی چل سکتے ہیں۔

ہوئے بچرخ دادن گردوں بر آوریم عیشے بداغ کردن اختر کنیم طرح لغت: ''ہوئے'' = نعرہ مستانہ۔

"بچرخ دادن" = گھانا ، رفض میں لانا ـ

یک ایسا نعرهٔ مستانه باند کردں که آسان رقص میں آ جائے۔
ایک ایسی بزم نشاط آراستہ کریں کہ ستارے رشک سے جل جائیں۔
یعنی ہاری محفل نشاط کی درخشنیاں ستاروں کی بزم کو مات
کرے۔

خود را بشاهدی بپرستیم زیں سپس در راہ عشق ، جادۂ دیگر کنیم طرح اس کے بعد خود معشوق بن جائیں اور خود ہی اپنی پرستش کریں اور یوں راہ محبت میں ایک نیہ راستہ نکالیں ۔

از داغ شوق پرده نشینے نشان دہیم در خم رشک روزنه در کنیم طرح در نخم رشک روزنه در کنیم طرح لغت: "روزنه در" یا "روزن در" = دروارے کا چھوٹا سا سوراخ جس میں سے اندر جھانکتے ہیں -

اپنے داغ محبت کوا (جو ہارے دل میں نہاں ہے) ایک پردہ نشیں محبوب قرار دیں ، اور اپنے زخم رشک کو روزن در تصور کریں ۔ بعنی اسی روزن سے چپکے چپکے محبوب کو دیکھیں ۔

از تار و پود ناله نقامے دہیم ساز
وز دود سینه زلف معنبر کنیم طرح
اپنے درد بھرے نالوں کے تار و پود (تانے بانے) سے اس محبوب
کا نقاب بنائیں اور اپنے سینے سے ابھرتے ہوئے دھوئیں کو اس کی
زلف معنبر سمجھ لیں ۔

برگ حلل ز شعله و آذر بهم نهیم پیرایه از شراره و اخگر کنیم طرح

لغت: ''برگ'' = پتا بھی ہے اور ساز و سامان بھی ۔ ''آذر'' = آگ ۔ ''پیرابہ'' = آرائش و زبور ۔ ''حلل'' = (حلہ کی جمع) لباس ۔

شعلوں اور آگ سے اس کا لباس مہیا کریں اور چنگاریوں سے اس کی آرائش کریں ۔

از زخم و داغ ، لاله و گل در نظر کشیم از کوه و دشت حجله و منظر کنیم طرح اینے دل کے زخموں اور داغوں کو لالہ و گل تصور کریں اور کوه و بیاباں کو ایوان اور دریجہ سمجھ لیں ۔

از سوز و ساز محرم و مطرب کنیم جمع
از خار و خاره بالش و بستر کنیم طرح
سوز و ساز بهارے مدیم اور مطرب بهوں اور کانٹوں کا بستر ہو
اور پتھر کا ٹکیہ ۔

آئين برسمن به نهايت رسانده ايم غالب بياكه شيوهٔ آذر كنيم طرح

لغت: ''آذر'' = حضرت ابراہیم'' کے باپ جو بت تراش تھے۔
طریق برہمن کی تو ہم نے تکمیل کر لی ، غالب آ اب مسلک
آدر اختیار کریں یعنی اب تک بتوں کی پوچا کرتے رہے اور اس میں
کہل حاصل کر لیا ۔ اب خود بت تراشیں گے ۔ اس ساری غزل میں
مرزا غالب نے ایک تصورات کی دنیا قائم کی ہے جس کا مرکز خود
آن کی ذات ہے ۔ یوں معلوم ہونا ہے کہ آن کی منفرد شخصیت کا
احساس نتہا کو چنچ چکا ہے ۔ غزل مسلسل ہے اور ایک ہی جذبے
اور کیفیت میں ڈوبی ہوئی ہے ۔

## ردیف خ غزل مبر و

اے جمال تو بتاراج نظرها گستاخ وے خرام تو بہامالی سرها گستاخ

اس غزل کے تقریباً تمام اشعار میں معبوب سے خطاب کیا گیا ہے۔

"گستاخ" ہے ادب ، دلیر ، بے باک کا مفہوم دیتا ہے ، چنانچہ اس
غزل میں گستاخ کی ردیف کا مرکزی مفہوم موجود رہتا ہے ، لیکن ہر
شعر میں اس مفہوم کے لطیف پہلو الگ الگ ابھرتے رہتے ہیں ۔
کہتا ہے کہ تیرا حسن ، عاشقوں کی نظروں کو بڑی بے باکی
سے لوٹتا ہے اور خرام (ناز) عاشقوں کے سروں کو پامال کرتا چلا
جاتا ہے ۔

داغ ِ شوق تو به آرائش دلها سرگرم زخم ِ تیغ تو به گلگشت ِ جگر ها گستاخ

تیری محبت کا داغ عاشقوں کے دلوں کی آرائش میں سرگرم ہے اور تیری تلوار کا زخم آن کے جگر میں دلیرانہ چلتا ہے۔ جگر کے خون کی سرخی کے اعتبار سے گاگشت (باغ یا پھولوں کی سیدھے میر) کہا ، یعنی دلوں میں تیرا شوق سابا ہے اور تیرے زخم سیدھے جگر پر لگتے ہیں۔

'مردم از درد نو 'دور از تو و داغم از غیر که رساند بتو ایس گونه خبر ها گستاخ میرا یه عالم ہے کہ تجھ سے دور ہوں ، اور تیرے درد محبت

کا مارا ہوا ہوں ، پہر رقیب کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ وہ کس بے باکی سے میرے بارہے میں اس قسم کی (نملط) خبریں پہنچانا ہے (اور تو آنھیں سچ مان لیتا ہے)۔

### با خبر باش که دردے که ز بیدردی تست ناله را کرد در اظهار اثر ها گستاخ

تجھے خبردار رہنا چہیے کہ تیری بے سہری سے جو درد و الم میرے دل کو سلا ہے اس سے میری فریاد میں بلا کی اثر انگیزی آگئی ہے۔ (یہ اثر انگیزی آخر تجھے بھی درد میں مبتلا کر دے گی)۔

# خواهش وصل خود از غیر ز اخلاص مسنج کابی گدائے است بدریوزهٔ در ها گستاخ

رقبب جو تجھ سے وصل کا طلب گار ہے ، اس کی اس خواہش وصل کو اخلاص پر مہنی نہ سمجھ کیونکہ وہ ایک ایسا بے شرم گدا ہے جو در در کی بھبک مانگتا پھرتا ہے ۔

یعنی اس میں وفا نہیں ، وہ تو جگہ جگہ عشق جتانا پھرنا ہے۔

### شاد گردم که بخلوت نرسید است رقیب بینمش چوں بتو در راه گزر ها گستاخ

جب میں رقیب کو راہوں میں تجھ سے لے نکف انداز میں ملتا دیکھتا ہوں تو خوش ہوت ہوں کہ چلو اچھا ہوا رقیب تیری خلوت کا میں باریاب نہ ہوا۔ (ورنہ جس طرح کھل کر باس کر رہا ہے وہ سر بازار نہ کرتا ، تخلیے میں کوتا)۔

گریه ارزانی آل دل که به نیرو باشد به شناورزی سیلاب خطر ها گستاخ

> لغت: ''شناورزی'' = تیرنا ، غوطہ زن ہونا ۔ ''نبرو'' = طقت ، حوصلہ ۔

محبت میں آنسو بہانا صرف آسی دل کا حصہ ہے جس میں خطروں کے طوفانوں سے (تیرنے) بے محایا گزرنے کا حوصلہ اور طاقت ہو۔

> هاے ایں پنجه که با جیب کشاکش دارد بود با دامن پاکت چه قدر ها گستاخ

افسوس سیرا یہ پنجہ (ہاتھ) جو آج سیرے جیب و گریباں سے الجھا ہوا ہے ، کبھی تیرہے داس پاک کو کس کس قدر دلیری (گستاخ دستی) سے تھاسے ہوئے تھا۔

نازِ دلہائے نزارش چه محابا باشد سر زلفے که به پیچد به کمر ها گستاخ

لغت: ''دلہائے نزار'' = کمزور اور لاغر دل ، عاشقوں کے دل۔
وہ زلف جو عاشقوں کے جسم (کر) سے بڑی دلیری سے لپٹی
رہتی ہے ، آس کا اپنے ان چاہنے والوں کے دل ِ نحیف پر ناز کرنا بھی
بڑے حوصلے کی بات ہے ۔

محبوب ظاہرا پیار سے ، چاہنے والوں کے دلوں کو ستا کر کتنا ناز کرتا ہے اور اخلاص کا نام نہیں ۔

# طوطیاں در شکر آیند به غالب کاو راست لبے از نطق به تاراج شکر ها گستاخ

لغت: ''طوطیان'' ۔ طائران خوشنوا۔ ''نطق'' ۔ قوت گوبائی۔ غالب کے پاس بڑے بڑے خوشنوایان شیرین بیان آنے ہیں کیونکہ اس کو ایسے لب عطا ہوئے ہیں جن کی قوت گویائی شیرینیوں (شکرہا) کو لوٹ لیتی ہے۔

بعنی غالب کے اشعار شیریں پر ہزاروں شیریں بیابیاں قربان ہیں۔

### غزل تبير پ

تا بشوید بهاد ما ز وسخ گشت گرمابه ساز از دوزخ

لغت: ''وسخ'' = آلودگی ، ناپاکی ۔ ''نہاد'' = جسم ۔ ہمارے جسم کو آلودگیوں سے پاک کرنے (دھونے) کے لیے اس نے دوزخ کو حام بنا لیا ہے ۔

دوڑخ کیا ہے؟ گنہگاروں کو گناہوں سے باک کرنے کی ایک صورت ہے جس کے بعد وہ جنت کے سزاوار ہوں گئے ۔

> تا چه بخشند در جهان دگر کشتگان نرا چمن برزخ

لغت : ''جہان ِ دگر'' = 'عقبیل ۔ تیرے کشتگان عشق کے لیے تو چین برزخ ہے۔ انھیں عقبیل میں آخر کیا عطا ہوگا ۔ عاشقوں کا دل تو چمن زاروں سے خوش نہیں ہوتا ، وہ عاقبت میں کیسے خوش ہوں گے ۔

وہ کہ از کشت زار امیدم ہرۂ مور نیز ٹیز ملخ کیا کہنے (اس بدنصبی کے) کہ میری امید کی کھیتی سے ، ٹڈی ، چیونٹی کا حصہ بھی چٹ کر گئی ۔ یعنی میری چھوٹی سے چھوٹی امید بھی بر نہ آئی ۔

> دلم اجزاے ناله را مدفن درت اشخاص بقعه را مسلخ

لغت ؛ ''سسلخ'' نے مقتل ۔ ''اشخاص بقعہ'' سے وہ اشخاص جو محبوب کے گھر نئیں ہاریاب ہیں ۔

میرا دل میری فریادوں کے بکھرے ہوئے اجزا کا مدفن بنا ہوا ہے ، اور تیرا دروازہ ، تیرے گھر میں باریابی حاصل کرنے والوں کی قتلگہ ہے۔

از دل آرم بساط من آتش از تو گویم برات من بر یخ از تو گویم برات من بر یخ لغت: ''از دل آرم'' = میرا دل کمتا ہے۔ ''از تو گویم'' = تیری طرف سے کمتا ہوں۔ میرا دل آواز دیتا ہے ، میں آگ میں بیٹھا ہوں۔ تیری طرف سے کہتا ہوں۔ تیری طرف سے کہتا ہوں۔ تیری طرف

یعنی مرا دل تو عبت کی آگ میں جل رہا ہے اور تیری طرف سے سرد سہری ہے ہ

ہوس ما و دانه از یک دست نفس ما و دام از یک نخ !'ایخ'' ::: دهاگا۔

ہاری خواہشات (ہوس) اور دانے کی ایک ہی نوعیت ہے۔
ہارا سانس اور جال (دام) کا دنا بانا ایک ہی دھاگے سے بنا
ہوا ہے۔ انسانی خواہشات اور آن خواہشات میں اسیر ہونا ، دونوں
انسانی فطرت میں داخل ہیں ۔ قدرت نے انسان کو ایسا ہی بنایا ۔

برگ در خورد بهمت فلک است
به شکایت چه می زنیم زنیخ

"بوک" = ساز و سامان ، نصبه - "زیخ" = ٹھوڑی 
"زیخ زدن" = تاسف کرنا -

جو کچھ انسان کو ملتا ہے ، اُس کا دار و مدار آسن کے ظرف اور ہمت پر ہے ۔ پھر گلے شکوے کیسے اور افسردہ دلی کس بات پر۔ (سارا معاملہ انسان کے مقدر کا ہے) ۔

> مور چوں ساز میزبانی کرد به سلبهان رسید پائے ملخ

چیونٹی نے جب میزبانی کا اہتام کیا تو حضرت سلیان کے پاس مکڑی کی ٹانگ پہنچ گئی ۔

# با تو شد بهم سخن پیام گزار چه شکیبم بارزش پاسخ

لغت: "پيام گزار" = قاصد -

''پاسخ'' = (جواب) در اصل پاے سخون تھا ، مخفف ہو کر پاسخ رہ گیا ۔ پاے سے پا اور سخون سے سخن بن گیا ۔

اب سخن کے تلفظ کی تین صورتیں رائج ہیں۔ سخن ، سُخُن اور سخن ۔ سُخُن اور سخن ۔ سُخُن اور سخن ۔ سُخُن اور سخن ۔ آخری تلفظ بیشتر رائج ہے اور فارسی اور اردو کے شعرا کے بہاں بطور قافیہ آتا ہے (مثلاً بدن کا قافیہ سخن) ۔

مرزا غالب نے اس شعر میں جب پاسخ کا لفظ سین مفتوح کے ساتھ لکھا ، یعنی پاسخ لکھا تو اعتراض ہوا۔ اس کے جواب میں مرزا نے سخن کے تلفظ کی تین صورتوں کے حوالے سے کہا کہ سُخن کا تتبع کیا ہے ، جس کا مخفف سخ بنتا ہے ، سخ نہیں بنتا کیونکہ سخن کے نون کو گرائیں تو خا ساکن ہو جائے گا اور سین مفتوح رہے گا۔ وہ کہتا ہے ؛

''مجھے تیرے جواب کی ارزش (اہمیت ، قدر و تیمت) سے تسکین (شکیب) کیا ہوگی ۔ مجھے تو رشک نے مار ڈالا ہے ۔ مجھے تو رشک اس بات کا ہے تو میرے قاصد سے ہمکلام ہوا ہے ۔

مرزا غالب کے یہاں رشک کے اشعار کثرت سے ملتے ہیں۔ فارسی کا ایک شعر ہے:

چون به قاصد بسیرم پیغام را وشک نگوارد که گویم نام را

(جمی میں خط قاصد کے سپرد کرتا ہوں تو رشک اس یات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تیرا نام بھی لوں) ۔

# در سخن کار برقیاس مکن ترش گردد ترش ، نه تُلْخ تَلْخ

لغت: ''قیاس'' = لغوی معنی خیال اور گان اور اندازه کے ہیں لیکن منطق میں یہ لفظ بطور اصطلاح کے مستعمل ہے۔ منطق دو طرح کی ہے ، منطق استقرائی اور منطق استخراجی ۔

قیاس ، استقرائی کی ایک اصطلاح ہے کہ چند مثالوں سے اندازہ کر کے ہم کوئی نتیجہ نکال لیں ۔

زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زبان میں قیاس نہیں چلتا یعنی کوئی محاورہ یا روزمرہ ، اندازہ کر کے نہیں بنائے جا سکتے ۔ غالب نے اسی اصول کو مدنظر رکھ کر یہ شعر کہا ہے کہ

زبان میں قیاس سے کام نہیں جلتا ، ترش کا تلفط ترش بھی ہے لیکن اسی قیاس پر کُلخ کا تلفظ تُلخ نہیں ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مرزا نے یہ شعر محض تُلُخ کا قافیہ لانے کے لیے لکھا ہے ، ورنہ اس شعر میں کوئی اور خوبی نہیں ۔

قاصد من به راه مرده و من بهمچنان در شمارهٔ فرسخ لغت: "فرسخ" = آسیل، فاصله. میرا قاصد تو راستے ہی میں مر چکا ہے (یا مارا گیا ہے) اور میں ابھی تک میل ہی گن رہا ہوں کہ اب وہ اتنا فاصلہ طے کر چکا ہوگا۔

## مرگ غالب دلت بدرد آورد خویش را کشت و هرزه کشت آو خ

غالب کی موت نے تجھے آزردہ کر دیا۔ انسوس آس نے (غالب نے اپنے آپ کو مارا اور رائگاں مارا۔ غالب کا یہ آردو شعر دیکھیے:

آ ہی جاتا وہ راہ پر غالب کوئی دن اور بھی جیے ہوئے

چنانچہ یہی احساس فارسی شعر میں موجود ہے کہ عالب کے مربے کا دوست کو دکھ ہوا تو پتا چلا کہ اس کے دل میں غالب کی معبت تھی۔ اب آسے اپنی موت پر افسوس ہو رہا ہے کہ یونہی مایوس ہوکر جان دی۔

一种一种一种一种

I DE TOUR MINE OF THE ME THE STATE OF THE ST

四班出了如此就到明上了

They are to relate to a ni

المالية من المالية المالية

the begins bet begins for

